

leville a

Manan Thocked 1962-63

Pulisher - matter Auhard Afreen (Hyderabard) Preaton - Soughed Arrive Backi, Det 1 1351 H. THE - NOOR-E- HAD Pages - 120 Ersjert - Islam -1315 Date 2412-08 Deaved-0-Tabley





M.A.LIBRARY, A.M.U

مطبو

Date

## المترابل التحار التحتيوا

اَلْحَلُ لِلهِ مَ تَ العَلَمِنَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقَائِنَ - وَالصَّلَحَةُ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مَسُوْلِهِ - وَالْعَالِمِينَ - وَعَلَىٰ اللهِ مَا صُعَالِهِ السَّلَامُ عَلَىٰ مَسُوْلِهِ - مَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ - وَعَلَىٰ اللهِ مَا صُعَالِهِ السَّلَامُ عَلَىٰ مَسُوْلِهِ - مَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ - وَعَلَىٰ اللهِ مَا صُعَالِهِ اللهِ مَا اللهِ مَا صُعَالِهِ اللهِ مَا صَعَالِهُ اللهِ مَا مُعَالِمُ اللهِ مَا مُعَالِمُ اللهِ مَا مُعَالِمُ اللهِ مَا مُعَلِينَ اللهِ مَا مُعَالِمُ اللهِ مَا مُعَالِمُ اللهِ مَا مُعَلِينَ اللهِ مَا مُعَلَّمُ اللهِ مَا مُعَلِينَ اللهِ مَا مُعَلَّمُ اللهُ مَا مُعَالَمُ اللهُ مَا مُعَلِينَ اللهُ مَا مُعَلَّمُ اللهُ مَا مُعَلَّمُ اللهُ مَا مُعَلَىٰ مَا مُعَلَّمُ اللهُ مَا مُعَلَّمُ اللهُ مَا مُعَلِينَ اللهُ مَا مُعَلِينَ اللهُ مَا مُعَلَّمُ اللهُ مَا مُعَلَّمُ مُنْ مُعَلِمُ اللهُ مَا مُعَلَّمُ اللهُ مَعْلَىٰ مَا مُعَلَّمُ مُعِلَّمُ اللهُ مَا مُعْلَمُ مُنْ اللهُ مَا مُعَلِيْنَ مِنْ اللهُ مَا مُعَلِينَ اللهُ مُعْلَمُ اللّهُ مَا مُعِلّمُ اللهُ مَا مُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ مَا مُعْلَمُ اللّهُ مَا مُعْلَمُ مُعِلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بهرطور یکه خوابی خانمه می پومشن من انداز قدت را می شناسم

میں نے جناب ما فظ عبد العلی صاحب وکیل ائیکورٹ کارسالہ سہنے حق دیجھاجِس کوعقل و نقل کے نملات یا یا۔ ما فظ صاحب موسکوف رسالہ تبلیغ میں مرزا کیہ جاعت کے اُن اعتقا دی سالی سے بحث دما کی ہے۔ جن کی تردید میں علماءِ اسلام نے بہت ساری کتا ہیں تھیں۔ اور کتاب وسنن ( قرآن و صدبیت) سے اُن عقابد کو غیر صحیح تا ہت فرمایا۔ اس کے باوجود حا فظ ماحب میروج نے ان ہی مسال کونے طور و انداز سے بھی تا میں مال کونے کے طور و انداز سے بھی ترکت کی دعوت دی ہے۔ پھی کہ یہ اضلا فی مسال کونے کے و مرزا کی مسرسے شرکت کی دعوت دی ہے۔ پھی کہ یہ اختلا فی مسال کومرزا کی مسرسے شرکت کی دعوت دی ہے۔ پھی کہ یہ اختلا فی مسال

اعتقادی تعلق رکھتے ہیں ۔اور ان کا جاننا ہر خص کے لئے ضروری ہے اس خیال سے کہ کہیں کم علم اور بیدھے سا دھے مسلمان ان اختلافی مسائل کو و کھرکز ندند ب میں ندیڑجا ویں اسلئے جواب مباحث رسالۃ بلنچ کی ضرورت محسوس کر ا ہوں ۔ تا کداہل سنّت و ابجاعت کے عقابداور ان کے · لائل معلوم ہر سکیں سی اس رسالہ کو در جو رہیں ا

سے موسوم کر کے جناب مولف صاحب رسالہ تبلیغ کے مباحث کی بدلائل عقلی وقعلی تروید کروگئا۔ قد مُمَا قد فیڈھی آیا گا یا دلتھ ، جو بھدائل سنت و ابجاءت حضرت سیدنا اُحریجتی محرمصطفی رئوللہ صلی اور عملی اللہ بنیاء (حسن کنندو نبوت) مانتے ہیں اور جناب مرزا غلام احمد صاحب فا دیا فی کے او عا رنبوت کو تسلیم نہیں کہتے اس کے اس سالہ میں ال سنت و ابجاعت کو احمدی سے مفاطر کیا گیا ہے۔ اور جناب مزرا غلام احمد صاحب فاویا فی کے مانتے و الے فقر اس کے مانتے و الے فقر اللہ کی گئی کے مانتے و الے فقر اللہ کی کے مانتے و الے فقر اللہ کو مرزا فلام احمد صاحب فاویا فی کے مانتے و الے فقر اللہ کو مرزا فی کے مانتے و الے فقر اللہ کی گئی ہے۔

مُولفُ صاحب رسالهُ تبلیغ نے صرف چارا مورکو احد بین اور مِرزا بیُون میں مختلف فید قرار دے کراو ن سے محت فرما فی ہے۔ اُمورِ اختلا فی حسب ویل میں:-۱ ( ) کیا حضرت عبیلی ابنِ مریم جو عیج امتِ موسلی تھے آسان ر جِها فی و بشری حالت میں زندہ ہیں'۔ (۲) اور کیا وہی حضرت سے ابنِ مریم سنٹج است موسوئی دواً اسمان سے نشریف لا کر اِس است محمد ٹیر کی اصلاح فراکمیں گے۔ یا عیسی نفٹ کوئی اور بہتی اس امت محمد ٹیر ہیں اس خدمت کواسخانہ گی اور ویسٹی مقبل عیشل کھا نگھے جس طرح جیزین میں اس خدمت کواسخانہ گی

ور وہسنی مثیل عثیلی کہلائیگی جس طرح حضرت سیّیہ:ا متحد رشول دیٹھالائی ماہیہ وسلم مثیل موٹیلی کہلائے۔ رامع) کیا نبوت کا سلسلہ حضرت سیّد استحدرسوّل ایٹدصلی ایٹھلیم

(مع) کیا ہوت کا ساسلہ حضرت کید اسٹور اول انتد صلی اسٹولیے وسلم کے بعد الکل بند ہوگیا۔اس طرح کداب کوئ تی تا بعج ننر بعیت مجمعیٰ بھی کھٹے ہے القبیدی ہے اس کے موجب احکام قرآئی کو جاری کرنے کے لئے نہیں اسکتا۔اور اس بار ہیں قرآئی دلائل کیا ہیں۔

(۷م) کیا مرزا غلام اخرصاحب مسیح متحدی ہیں جن کے آبیکا

وعدہ کیا گیا تھا ۔اور ان کا ما ننا صروری ہے ۔)

چونکوان جارا متوتنقیح طلب میں نمیہ الامنفیح طلائب نوت جارا متعقبے طلائب نوت جارات کا سرچیت کیا وگا اس کے اولا اس سے حیث کیا وگا میں میرز المہ جاعت سے متوقع ہول کہ وہ تھنڈ سے دل سے حق وصفیت میرز المہ جاعت سے متوقع ہول کہ وہ تھنڈ سے دل سے حق وصفیت

مميرترا مئيرجاعت مستر سوقع بول كه وه مصند سے دل سے من وصد بت كى روشنى ميں اس زباله كامطالعه كركے سيج ميجه بريج نجيے كى كوشش فرائي تق دَيْحُانِ كَى اِلْدِيْجِي هَنْ يُكْنَابُ ط

الی سننت و اسماعت کا یتقده سے کر حضور آفا سے دوجہان سید نامخر مصطفیاصلی ا مناطبی وسلم خاش الا نبیاً دوا للرسلیمی میں اس کئے

مهم حضور انور سے سلسلۂ نبوت ورسالت بالڪل منقطع ہوگیا -اب کوئی نب<u>ئیس</u> ته سکتا - جاعت مرز ائبی*ر کاخیال ہے کہ حصور رشوک ا*لشیصلی النگلیم وسلم ميرسلسلهٔ نبوت منقطع نهبن بوا - انبياه تا بع شريونِ محمديمُ اصلاح ا امن کے لئے اللے اس کے مولف صاحب رسالہ سلیغ کے اس ا دعار کی تا ایرمین حسب تول ولائل میش کئے ہیں۔ (ًا) چِهِ بُحَدُ قُرِان يَاكِ مِينِ النَّهِ إِلَى نَے حضرت محزّرُ والْتِهِ صلى الشيطلية وسلم كومثيل موسلى فرايا ب- اس ك جيس حفرت موسى عليه السلام كم بعدا ورنبي البي شريعيت موسوعي استه رب جي اسی طرح مفتلا کے بعد تھی ا نبیار تا بع شریعیت محدثی آتے رہی گے البيته مَثْرِيعِينَ مِديدِا بِنهِي ٱسْتَحَى بِيرِ مِبطَرِحِ التَّهْ تَعَالَىٰ بِي مورٌه مرّ الح س حفرت سيدام تم مص<u>طف</u>صلي الشرعليه وسلم كومليل مِق قرار دیلاہ ہے۔ اگر مرسیٰ علیہ السلام کی نمر لعبت کی طرح کٹر بعبت متحدثيا مين انبياء تابع شربعيت مخدعي نترائين توحفور كيولكر سمیے طور پرمٹیل مرسی سرمکیں گے۔ کیونکہ قرآن میں خدانیغا لے لْفِيرُوا يَا سِهِ كُرِيرًا ثَااَ نُنزَ لَنَا التَّوْسَ الْهَ فِيهُمَا هُدَيُّهَا هُدُ تَكُوَّ الوس تَعِينُو عَلَيْهِ النَّهِ فِي أَنْ مِرْصِيهِ مِينَ نُرِرا وْحِسِينِ مِالِينِ ونورتها اوتاري اوراوس كے احكام كے خاط كا نبياً راحكام ديا كرتے تھے۔ دوسرى جگر خداكتيا كے خراياہے۔ و كفك اتَيْنَا مُوْسَى أَلِكَنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ يَعْلِيهِ إِلرَّسَلِ

وَ اتَكْنَاعِبْسَى إِبْنَ مَرْ يَهَ الْدِيِّنَا تِي وَٱلَّيْنَ مَا لَهُ بروقع القُلْ من ما ترجمه من موسى كوتوكا ب وياور موعميٰ شمير وبررسولون كو تصبيحا اور عنشلي ابن مرسيم كونشانيا دیں ۔ اور اوس کی تائیرروح القدس سے کی۔ ایس سلسلمیں بہتھی سان کیا گیا ہے کہ :-٢١) بزرگانِ دين نے تعض صَفا نِ النب كوا مهان صفات

'نعبه کیاہے۔ ا ور وہ صفاتِ الہیہ 'فدیم کہلا تی ہیں حبن ہیں ک ا کیے صفت کلام کی همی ہے۔ اگرسلسلہ نبوت منقلع ہو مامے تو به صفت كامريمي معطل مرح أنكى . يا دو سرے تفظون ياليان متحمنا حاسيئيكه تلوث تخليق انبيأ برسيدنا مخؤرسول الثعصلي المثد علیہ پیلم کے بعد سے مطل ہوگئ ہے۔ اور اس ضال کو اللّٰہ تعالٰ نے قرآن مجید میں اپنی تو ہین و بے قدری سے الفاظ سے تعبیر

وَمَا قَنَ سُ وَ اللَّهَ حَتَّى قَلْسِ لِا ذَّ قَا لُونَ ا مَا ٱنْزَلَاللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِيةٍ مِنْ شَيِّ - ثُلَّ مَنْ ٱنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذَيْ مَا أَنْوَلَ الْكِتَابَ الَّذَيْ عَاجَأً بِهِ مُوسَىٰ نُوْمًا رَّ هُلُكَى لِّلنَّا سِ نَجْعَلُوْتَ فَكَا طِلبُكَ تُبَهُ وَنَهَا وَتُغَفِّوُ نَحَتْبِمُ أَوَعَلَّهُ ثُمَّ مَا لَمُ تَعَلَمُواً ٱنْتُمْ وَكَمْ ٱبَاءُ كُوْ - تَكُلِ اللّه - ثُقَرَّ ذُمَّه مُهُم فِي

ہویں۔ اس بی میں اس کی ہاد پر جاعتِ مرزائیداس بات کی مری ہے کہ سلسلائے نیون منقطع نہیں ہوا۔ ہے کہ سلسلائے نیون منقطع نہیں ہوا۔

بهال به امرقابل اظهارے که مؤلف صاحب رسالندینی نے ہر مقام پرایتی متدلہ آیت سخر پر فولف صاحب رسالندینی نے ہر مقام پرایتی متدلہ آیت سخر پر فول کو اور کوع اور کوع اور کوع اور کو مربل کی آیت متدلہ نہ تحریر فرما کی اور بنہ اسکانر جمہد کہا۔ عرف اسفد ریخر پر فرمایا کی حسطرے سور او مزل میں کو تعالیٰ اسکانر جمہد کہا۔ عرف اسفد ریخر پر فرمایا کی حسطرے سور او مزل میں کو تعالیٰ کے

حضُّور کومتیل موسِّیٰ قرار دیا ہے ً۔ ہیرون فراکر دنیا کے اسلام کا نیفتی علیہ سُّلُه عِيب رَمُّا حِضُورُ كُرِمِشِلِ مُوسَى عليه السلامِ تحريرِ فرمايا - حالانكدا ، إلى تنت وانجاعن حضور محدالر سول صلى التدعلبيه وسلمر كومثيل حضرت وثما نهبن سمجيئة كيونج حضور انورصلي الله عليه وسلم سرد ارالا لنبي امين مثنيل خطرت موٹنگ *مبطرح ہوسکتے ہیں ۔ خیاب مُو*لف صاحب رسالہ تبلیغ کا یہ انداز ما تعجیم نہیں بلکہ ا وعار کی نا ئیر میں دلیل پیش کر نی چاہئے۔۔ قول بلا دليل فبول خرد نهي*ن «* یہ تو کمز وری کی دلیل ہے مؤلف صاحب رسالہ تبلیغ کی سب سے بڑی جب له حضور انورنتیل موسی تصفی طعال سجیح نہیں ۔ مِس آیت کی بنادر حضار

انورکومٹیل موٹیلی کہا ما اے وہسپ ویل ہے:۔

اِنَّا اَسْ سَلْنَا اِلْمُكُورُ تَرْجَمِدِ مِنْ مُ مِنْ مُعَارِ اِسْ اِسُولُ مَنْ الْمُعَارِ الْمُعَالِيمِ مَنْ الْمُعَالِمُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سُ سُلُوكُ ﴿ (سور اُوسِ ) آبت فرکوره سے نه حضور الور منتبل مؤلی ثابت موسلے ہیں اور بنہ آبیت میں موسکی کا نام نامی ند کورہے اور ندموسکی ہی ہونے کا قطعی قباس قائم کیا جا سکتا ہے۔کیونکہ فرعون کی طرف ترسلی اور فارون بھیجے گئے تنصے اِڈ ھَبْ ٱنْتَ وَٱحْوَ لِكَ إِلَيْتِيْ وَكَا تَينِيَا فِي دِكُرِيْ-سُورَةُ طَٰهُ تَرْمِمِهِ-آبِ

اور آپ کے بھائی میری نشانیان (سعجزات کے کرجاؤ۔ اور مرے وکر تب بھی حضوراً نورکن الفا ط سے منتل موسعی نیا بت سوتے ہیں ملکہ ا آیت کا پیمطلب ہے کہ حبطرح موٹلی نزعوں کم چاف بول منا کر بھیجے گئے تھے اسی طبح حصنورًا نورتبی تنقاری طرف رموّل بنا کر بھیجے گئے۔ یہاں منیارت فِ نَفْس رَسَالَتْ مِین ا بت ہوتی ہے ۔ اور نَعْس رَسَالِت جَارا نبیار ہیا

أنثرِلَ إليتِنَا وَمَا ٱنْزِلَ

ا في الرَّاهِيمُ وَاسْمُعَيْلُ وَ

الشحق وكغف بوالكشاط

حَمَااً وْ فَى مُوْسَى وَعُنْسَى وَ

وَتُوْلُوْ المَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا ﴿ ترجمه - كَبِرِ المان لا يُصهِم اللَّه بِرِ إور اوس چنز پرجو ساری طرف آتاری کی ہے۔ اور جو اتا ری گئی ایر اسٹیاور اسلمهام اور بيعقوت اور اون كي الأد براورجو دليني مونتي اورعيسي وروركر مَا أُوْتَى النِّبِيُّونَ مِنْ عَلِيِّهِمُ نبتیوں کوانٹر کی طرف ہے۔ ہمران نبلاً

تَعْنُ لَهُ مُسْعِلُونَ سُورِيٌّ لِقرة غرضكه نعنس نبوت ورسالت مبس كوئي نفريق نهب كيجاسحي حياني ا الله ولي مين مجى كما أوْحَلِنا وغيرة ارشاد برائي وقاً أَوْحَلِنا لا كَتِبْكَ كَمَا أَوْحَلِنا لا تِمِد الصَّمَرِ عَنِي الْيِي طرف واوكل

إلىٰ نُدِيج دَ النّبيّنِ مِنْ لَغُلِيود المرادل اَ وْ حَكِينَا لِا يَا إِبْرَاهِ مِنْهُمْ وَاللَّهِينَ الْمُ الْمِيلُورِ لِلْمِيلِينَ الْمِيلِينَ الرَّا اللّ دَ السَّيْنَ وَ لَعِنْقُو بَ دَالْاَنْسَا طَ الْمُسْطِح وح صبي تفي إبرابيم امرام عيا ارور وَعِينِي وَا يَوْبَ وَ يُونَى النحق اوربعقوت اوران کی اولا دیرآور نطر ذَنَّ وَ مُسَلِّمُ أَنْ وَاتَّلَيْنَا عِيلًى اورا يُوعِ اور يوتس اور اروانيَّا دَ اقُودَ مَنَ بِوْسُمَ - سررهُ ناء -اورسلیمان برا در دی مینے داؤ د کوڑگو مُرْعَ لَكُمْ مِنَ اللِّينِ مِمَا أَرْجَبِهِ-اللّٰهِ إِلَى لَيْ اللِّي مِمَا أَرْجَبِهِ-اللّٰهِ إِلَى لَيْ اللّ وَصَيَّى بِهُ لَنُ مَا قُرَالَّذِي يَ إِمِنِ كَارِكِ تَدِمْ تَوْرِفُوا يَسِيحُولُومُ كَالْحَا أَدْ حَلَيْنًا يَا لَيْكَ وَمَا وَحَيْنًا اوراب كے لئے بھی سمنے وہی دین مقرر به ابْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى خَلِينِي أَنْ الْمِيامِ حِرابِرا مِيمَا ورموَّى اورعليمَى كو اَ قِيمُو ١١ لِيِّ بِي وَلَا مُتَفَرَّقُواْ إِدا تَهَا مَا كَارَتُهِ بِالْوَكُ مِلَ كُروِينَ كُوفَاكُم فيه يه سوس م شوس ي- ركهوادراسيل تعرفه نه واالو-آیات مذکورہ سے بہ طاہر ہوتا ہے کہ حصنور الذریھی ایک رسول ہی البجي طرف بهي اوسيطرح ويجبيمي كرئيہ بے حب طرح اورا نبٹيار كى طرف بھيمي گئ تھی ا ورآ بچوبھی اوسی طرح دین یا گیا ہے جس طرح زیج ا ورا براہیم اور موسَّىٰ اورعبيْسیٰ کو ديا گيا تھا مقصنود کَا اَسْ سَلْمَا لَڪَ کَا وَسِی بِهِے جُواکُرُهِ كَ يتول ميسٍ لَمَا أُوْحَيْنَا وَغِيرِهِ كَاسِمِ ورنِهِ إِنَّا أَوْحَلِيْنَا اورشَوَعُ لَكُمْ مِنَ اللِّهِ بِنُ كَلَّمْ إِنْ كِي استدلال في يُحْبِّت كِيما التَّيْ بِي كَرْصَانُورُ الوركُ لميل نوع اورا برابهم والمعيل واسلق وليعقوث وعيلتي وايوث ويولنهم

المروس الباق وغيره سخفے - اور لطف بيرے كه إِنَّا اَ وَحَدُّيَا كَى آبيب خود موسى كا ور نہيں آيا البتہ سور او شورى كى ابت ميں وگراندياء كر ساخة حضرت موسى كا در آميا ہے جب سور او مزمل كى آبت سے صفورانور كومنيل موسى قرار ديا جاسحائے تو بطريق اولى ان دو فدكور و آبول حضورانور كوا ور انبياد كاشيل قرار دينا برايكا ماس حجت كا يہ متي تكاله حضورانور كي مور انبياد كاشيل قرار دينا برايكا ماس حجت كا يہ متي تكاله حضورانور كي ميان منال كا بھى ہرتی ہے اور جوزئ تھى ۔ صبير درو منال سومتيل ديگيرا نبياء منال كا بھى ہرتی ہے اور جوزئ تھى ۔ صبير درو منال سومتيل ديگيرا نبياء منال كا بھى ہرتی ہے اور ایت مرد کو مناس ميں انظرى سومتيل ديگيرا نبياء منال كا بھى و كو حاص الله ميں انظرى المناس سالت كا اثبات مقصود ہے ۔ اگر برحرت نساسہ نہى جائے تو منابل ہونہى خشیت سے حضورانور ميں تھى و ہى خصوصایات ہونى جائيل تقيل ہونى جائيل تقيل ہونى مائيل من تاہيں ۔ منالاً

(۱) مولئی کے ساتھ اروئ بھی نینیمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور صفور انور کے ساتھ کوئی نئی شیر کِ نہ نھا۔

(۲) حضرت موٹنی صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور حضور اور کا قبتہ النّیاس کی طرف مبعوث ہوئے ۔

(۳) تورا تو مژسی منسوخ ہو گئی اور دین موسوئی منبیخ لیجن نه حقور کی کتاب ( قرآتِ باک) منسوخ ہوئی اور نہ ہوگی ۔ اور یہ دینِ محتر پاصلی ا علیہ وسلم ۔

- 2

رہ ) حضرت موٹلی کو ہ طور پر افٹلہ ایک سے مشرف میں کملامی ہوئے ا در وہیں شحلی رب سے بہوش ہو کر گرگئے ۔ ا ورصفور اُ بور لا مکا ن نشر ایف لیگئے۔ اور ذات باری تعالیٰ کامشا برہ فرمایا ۔ وویڈو باتیں موئیں ۔ مقاماتِ قُرُب معتمز ہوئے۔ ولم ل كُنْ سُرًا فِيْ يَهِا ل اُدْ فُرُمِيِّيْ (۵) موملی کو تورا قرا کے وقت وا حدمیں کو وطور سرعنایت ہوئی ۔ اور حضورا نور کو قرآن ایک یا وقات مختلف عطا ہوا۔ (۲) مومکنی کی زبان مبارک میں مگھنٹ تھی ۔ ا ورحضور انورافصط <del>عر</del> (٤) مرشی نے حقتعالے سے دعا فر ماکراینی امت پرمتعد دعدا یا ر اللی نازل کرا کے ۔ اور قارون کو مع مال ومنال زمین میں وصنسوا ما ا در وعون ولم ما ن کو ا ون کی سرکشیول کی وحییغر قیاب ۱ ور سا مری کو مبتلائے عذاب النی کرا یا ۔گرحضور آفور سے کفارونکی نسیبت بدوعاکری نحواش کیما فی ہے توحضورا بوزارشا و فراتے میں کدا لکھنے ایکھیے ا فَوْ مَرَا لَظَّلِينَ إِ كُلْمُ مُ كَبِعَكُونَ قَرِّلَ مِنْ - تَرْجِمِه- السي قادرة د انا اس طالم و حابل قوم کو بدایت د سے که و همبری <sup>قدر ز</sup>نہیں جابتے-( ۸) موٹمنی کے بعد تا بع شریعیت موسوعی بہت سازے انبیار آئے۔ لبجن نترلبين محدّيين تجيز مسائه كذاب اورحناب مرزرا غلا مراحوصا فا دیانی اور کوئی قابل وگر مرعی تبوت نہیں ہوا۔ اور دنیا شے اسلام نے اِن ہر دو رعیانِ نبوت کی نہایت شدو مدکے ساتھ تغلیط کی جو

الا بحائے خود درست ہے ۔ اور سردلا امور میں حبکا فکریاعث طوالہے امور مظہرہ سے دیگرامور کا قیاس کیا جاسکتاہے۔ تام مخصوص خصا لکو موسوع مثیرا موسع میں ہونا ضروری منتے ۔ حقیقت بیر میرے که حضور الوم کو کسی رسول و نبی مے مثابہت وینا متورا وبى ميے جير جانيكہ حصرات مرزاليج عنورانور كومتيل مواع تزار دمتي ہیں۔ رکسفارگستاخی ہے۔ تبیخ نمیت بذان توبنی آدم را ۴ برتراز عالم و آدم توجه عالی سبی کیونگے حس سے مثال دیجا تی ہے مثنیل سے عالی مزنمیت ہوتا ہے۔ اللہ تنارك ونعاليٰ نے حضورًا بزر كور حمته للعالين بناكر بجيجا اور اپ بر نبوت ورسالت ختم فرما في آهي كوسر دارالا بنيار و المرسلين بنايا ا ورحمله النبيارك معجزات آي كوعطا فرما مے ك حسن لوستفيع وم عبيني يد ببيضاً داي البيخوان ممه و ار ند توننها داري . قرآن یاک میسی محرم کتاب دی اور آنیگومبعوث و ماکرنتمام ا ویان د كتب سما دى كومنسوخ فرما ديا برا برگؤخطا بات مز آل ـ مرتز ـ طنه بلسم بري سرفراز فرمایا مقام محبور دینے کا وعدہ فرمایا۔ شفاعت عظمی کے لئے ماڈو فرالي- إِنَّ اللهُ وَمُلْدِئِكَتِهِ يُصَلُّونَ مَا عَلَى النَّبِيِّ كَي لِي شَالَ رُبِّتِ مے آلا مال فرایا۔ اور آبٹی تشریف آوری کی اطلاع ہر کتاب کے دریعہ دی۔ اور ہر پینمبرا بنی است کومطلع کرنے رہے جن کے تورا ۃ وانج ایاک تنابر مي اورآيت وَإِذْ أَخَذُ اللّهُ مِينَكَا فَي البِّيدِينَ الْإِلَّا فَاللَّهِ مِنْ الْإِلَّا فَأَوْل مما دَاَ خَنْ نُحُرِّ عَلَىٰ ذَا لِكُورُ إِصْرِىٰ قَا لُومٌ أَقْرَ مُ كَا قَالَ فَاشْهَا مُنْ حَدَانًا عَلَى خَالِكُوْ مِنَ السُّهِلِينَ و سُوسٍ الْاعِمرَا لَ رَرْجِهِ الْوَصِيكِ التَّد تَعَالَىٰ نِهِ البِهِاء ہے عهد لیا کہ جرکی ہم کو کتاب اورعلم دون میر نھادگر ياس كوئي نينمه آ و بي جدمعداق بهوا وسكاجر تقاري اس كيرتم ضرور أن اعتقا دمجي لانا أوراوسي طرنداري مين كرنا فرما إكه آياتم نے اقرار كيا اور اس برمیراعهد قبول کیا وه بولے بهم نے اترا رکیا۔ ارشاد فرمایا توگواه رہنا اورمیں اس بر متھارے ساتھ گرا ہو ل میں سے ہوں " حصر سنيزا محدرسول التدصلي التدعليه وسلم ارشاد فرمات عبي عجكماً المَمِيِّي كُلُ أَبْسِياءِ مَنِي إِسْرَائِيلُ (ترجمه) ميرك امن كعلاء بي اسرائيل کے انبیاد کی طرح میں) جبگر صفور مطر الربول الند صلی الشرعاب وسلم کی ت کے علمار بنی اسرائیل کے ابنیار کی طرح نہیں اور ابنیار بنی اسرائیل میر صفرت موشلى اورحصنرت عليني شامل مبين تومؤلف صاحب رسالة تبلينج انصاف وصدآ كے سانخد عفور فرمائيں كەحضور انورصلى الله عابيه وسلم كر طرح تشل موتشكى كهي حاسنتے ميں حضورمحرالرسول التعصلي الشرعليه ولسام كومشل وسني كہنا ویا آفتاب کودرّه کا اور در یا کوگورْه کاتنیل کهنا ہے ۔ اشعارصاحب د<sup>و</sup> وَ كُلُّهُمْ مِنْ سَهُ وَكُل اللَّهِ مُلْمَيْنَ \* عَرْ فَأَ مِنَ الْكُورُ أَدُا شَفَّا مَنِ اللِّهَ لَمِ (رح) منتمر بن محسب بنیان وال نشری ، برعطا وست نا مے عمر اب کرم وَوَ الْفُوْ لَا لَكَالِهِ عِيزِلَ مُلَّ هِمْ مِدِمِنْ نُفَطَّةِ الْعِلْواَ وُمِنْ أَسُكُلُهُ الْحِكْمِ (ترتمه) این حدمرتبه برسی طرح بس ورونه جیسے تعظیم فیسل عرا لیفظور میں ہم مَنَزَّةٌ عَنْ شَرِيْكِ فِئْ مَعَاسِنِهِ وَفَى هَا مِنْ مَنْ وَيُهِ عَبُرُمُنْقَسَمُ وَمُنْقَسَمُ وَمُنْقَسَمُ وَمُنْقَسَمُ وَمُرَّالًا فَكُورُ وَمُنْقَسَمُ وَمُرَّالًا فَكُورُ مَنْ فَسَمَ وَرَجِمَ مِنْ وَلِي مِنْ فَسَمَ وَلَيْ وَمِهِ مِنْ وَلِي مِنْ فَسَمَ وَلَيْ وَمُرْمِنُ وَلَيْ وَمُرْمِنُ وَلَيْ وَمُرْمِنُ وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلِي وَ

كَاصَاحِبِ الْجَمَّالِ وَبَاسَتِبُّ الْبَشَرُ مِنْ وَجُهَاكَ لَمُنْ وَلَقَلَ لَوَّ الْقَمَرَ كَا يَكُنِ التَّنَاءِ لَكَ كَا نَ حَقَّهُ \* بعد از خدا بزرگ وَئَ قعد مخصر غرض كه استام مباحث سے يه المرجوبی ثابت ہوگيا كه حضور الزر مثبل موشی نه تقے اور حب صفور الزمنتیل موشی نہ سفتے تو بھر کھیگھ ہوسکا اللَّبِیتُون کی محت کس طرح با فی رہتی ہے۔ اس محت سے جا عت مزدائیہ

لنبِیتُوْنَ کی مجت س طرح با بی رہی ہے۔ اس بٹ ہے ہو تھ کی اہم اور منیا دی حبت کا خاتمہ ہوگیا۔ وموسر می جب مولف صاحب رسالۂ نبلینے نے بیپٹیں کہ ہے کہ:۔ اگر شربیتِ محرکہ میں متبع ا نبیا رہ آئیں ترصفیت کلام حتیا گا

معطل و برکیار ہوجائیگی یا دوسرے الفاظ بیں سیمبنا میائیے کہ اسٹر تعالے کی قرتِ تخلین انباً رسید نامخرمصطفے صلی اسٹر علیہ کے بعد مصطل ہرگئی ہے :

میوحجت بهی تحریح نهبین کیونکه مزرا کیده ات بیها تتے ہیں کہ حفرت حفنورًا نور کی بعثت کے بعد کوئی رسول یا نبی صاحب شریعت وکتاب نه اسٹے گا۔ایسی حالت میں نیماں وہی اعترافی واروہو گا کہ ضراع کیم و قدیر کی وہ قوت مخلیق انبیار ومرسلین صاحب شریعت وکتاب مطل سرگئی جوبڑی قوت تھی اورجب بڑی قوت معلل سرگئی ہے تو بیم ملکی اور منسانی ا میں میں سے دارا ہے) جو علا الله حقا کا ترجمہ۔ الله بالکا وعدہ بھیجے سے) خلق اور تنبع ابنیا دکے نتخلیق فرمانے سے اللہ پاک کی فرت خلیق کیاجے مطلب مجھی جاسکتی ہے ۔ اور اس میں اللہ پاک کی کیا بے قدری ہوگی۔ مؤلف صاحب رسالۂ تبلیغ نے پینچر پر فر مایا ہے کہ :۔

اگر متعج انبیار کے اسیار کے انکار کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کوانٹر تعالیٰ کی قوت تخلیق انبیا ربیدنا موکورسول انٹرمیلی الٹر علیہ وہم کے بعد سے معلل ہوگئی - اور اس خیال کوشی توالے نے قرآمیمہ میں اینز کر ترزیر کر میں نامید

میں اپنی بے تدری کے الفاظ سے تعیر فرایا ہے بی انوالی فراآا سے کہ در مما فکائ اللہ حق فک سرام اِ ف قالو اُ مَا اَنْزَلَ الله مقلی بَشَرِمِنْ شَحِی - قُلُ مِنْ اَنْزُلُ الْکِتْلِ اللّٰهِ عِلْمَ اللّٰهِ عِلْمَ اللّٰهِ عِلْمَ اللّٰهِ عِلْمَ اللّٰهِ عِلْمَ اللّٰهِ مِنْ اَلْمَ عِلْمُ اللّٰهِ عِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عِلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى ا تُدُنَّ وْ مُهَا وَ الْحَفْوْ نَ كَيْتِراً وَ مُعَلِّمْهُمْ مَا لَوْتَعْلَمُوْ اَ الْهُمُ وَ مَهِ الْوَرِ مَهُ الْمَاءِ كُورُ وَ مَلْ اللهِ تُحْرِقُ وَ مَلْ اللهِ تُحْرِقُ وَ مَلْ اللهِ تَلْمَا اللهِ تُحْرِقُ وَ مَلْ اللهِ تَعْرِيرِ اللهِ تَعْلَمُ وَ اللهِ مَلِي اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ ا

۱۸ ہوتی ہے . غرمن کہ مولف صاحب رسا لا تعلیعے نے حس ا وعار کی تا ئید میں آیت مرقومہ کو بیش فرمانی ہے صحیح تنہیں ہے۔ اور اس سے اون کا إ د عارًا بن نهبن مولف ماصب رساله تنليغ كي يعجب حجيت بي كد-" اگرسلسائر نبوت منقطع ہو جا کے توصفتِ کلا م المی بیمی عطل برجائيكي- حالانكريومفت امهات هفائ اليي سے سے ؟ میں موُلف صاحب سے یہ لوجہنا جا بنا ہوں کہ کیا برصفیت کلامرہ انبيأرسي منصمتعلق بيما الثداك ديجرمخلوفات سيحبى كلام فرما ناملي ( ضرور فر ما اسم صبیا که آیات دیل سے ظاہرے۔ َ (١) بِأَنَّ مِ تَلْكَ أَوْجَىٰ لَهَا مِور هُ زَلِز الْ يَرْج رت باكسنے اوس كى طرف وى كى \_ (٢) قَرَا وَحَيْنًا إِنَّ أُمِّر مُوَّ سَىٰ مِررُهُ قَصْصَ يُرْحِمِهِ - اوروجي كى ہم نے مولمى كى والدہ كى طرف -رسى قد أدْ حىٰ سَرِ بَيْكِ إِلَى النَّحْلِ - سورة تحل - ترجمه- اور وحى كى میرے رت باک نے شہدی کمی کی طرف یہ (١٥) خَافْ أَوْحَيْثُ إِنَّى الْحَوَاسِ لُونْ - سورهُ ما مُده - اورص قَقْ وح تعمیمی میں نبیجوار بونکی طرف.

جب الشدباك دوسرى مخلوقات سے محى كلام فرما آب لو يبيفت محف انبيار سے كلام نه نومانے سے كسطر خطل ہوجائيگی ۔ طريقه و كلامالی ... کے متعلق جس آبت كوسترير فرا با گياہے اوس آبت مصطريقيہ كلام كے ا ا نین اقیام نبلاسے گئے ہیں ۔ (۱) نرریکہ وحی (۱) بنر لئے بیروہ ۔ (۳) نریئہ وُرث بتہ۔ مرزا صاحب صرف وی کا ا دعا فر پانے ہیں ۔ ایسی مگورت میں قوت کلام نرریکے بروہ و فرنستہ معطل ہوگئی ۔ جب یہ دوصفا معطل کڑ تو تا میر قوت کلام نرریکے وحی کے عطل سے انٹدمیان کیون خفا ہونے لگے نبحث تعطل فرت شخلین ا نبیا، کو کسی ترزیفیں سے بیان کرنا چا ہتا

میں جار کا کنات کو سجکہ گئ اللہ تبارک وتعالی کے مخلوق فرمایا بعنی اسما نون رمیون بہاڑوں، دریا وس جبگل بہشت و دوز نے ، ملائحہ انسان، جبّات وغیرہ کو مخلوق فرمایا - لسکن اس کے بعد بھر تبھی آجبک نہ کئ فرمایا اور نہ قبل حشارہ ادفیا وُن فرمائیگا ۔ حالا بحد اس کی یہ قوت علی حالہ باقی ہے وَادَ اللَّهِ شَیْلًا اَنْ کِیْدُون آلہ کُنْ فَیکُون ۔ سورہ ملی حالہ باقی ہے وَادَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن کَلُون وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَمُن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَمُن اللَّهِ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهِ وَمُن اللَّهِ وَمُن اللَّهِ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَا اللَّهِ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّ

جھیجے توکیا عنزامن ہوسکتاہیے ۔ غرمن کہ جاعتِ مزرا نگیہ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ حضور

رمرصلی ؛ دمله علیه وسلم سے بدرسلسار نبوت با تھی رہے ۔ اس بور سے رسا نبلیغ لیں کو نی آیت قرآنی یا مدیث نبوتی تحریر نہیں فرائیگی کداور اب اہل سنت وانحامت کے دلائل ست انقطاع سلسکہ نبو*ت گرا* ارتا ہوں ۔ اینڈ تبارک و تعالے ارشا وفر ما آھے کہ: ۔ مَا كَانَ مُتَحَلُّ أَمَّا أَحَلِ مِنَ ﴿ رَحِمِهِ مِتَدِرُ وَلِي نِتُدْسِلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَلَمُ مَا تن حَالِكُمْ: وُلِكُونِ مَنْ مُسُولُ مِروون مِين سيمُسيكِ النِّيمِ لَكُينِ النَّهُ الله وَهُا أَوَالنَّالِيَّنِ مِنْ فَي إِلَكَ كُرْسُولَ مِن اورسبنبول كَضَمْمُ اللهُ وَهُا اللَّهُ المُرَادُ اللهُ اللَّهُ المُرادُ اللهُ ا خره ضدائے علیم وخبیرارشاد فرما ټلیے که حضورانور خانخرا لا منیامو والمرسلین (بُوت ختر فرمانے والے ہیں۔ پھرا ب مطرح انبیاً و کا دیکئے۔ دَھنَ اَصْحُ مِنَ اللَّهُ فَحِيلاً - سورُهُ نميا ، تِرحِمةٌ - اللَّه مأك سے كون زيا وہ سے كينے واليَّهُ " اوریہ امر امکل امٹول فطرنت کے موانق ہے کہ ہرا ورشی کے لئے انتہا و أختيام بمي خروري بصحبحي ابتدام وليس نتوت ورسالت سيلئي بمي انتها و اختنام لازي بي حبكي ابتداء سيزاك وم سي بوئي رسي اسكا اختتام صرر انورير بره - اب كوئي نبي منهي أتسكتا ورنه ليارشا د مدا وندي ا ورستنه لللي کے نما ن ہوگا ۔ بیاں بیحث بھی کی جاسمتی ہے (حس طرح جاعت مرکزہ كاخيال ہے؟ كه آيتِ مٰد كوره مصنتبع اورطلی نبی كا امتناع نہیں ہے جنگ

لفظ خارتم كے معنی مہركے ہیں ۔ حو المحضور الور فصل الا نبیار میں ساز بوت برحضورگی مهرشت ہے ۔آپ حتم کنند ' بنوٹ نہیں ۔ بیجن ہر گز صحیح ا بیت نهبس که حسب سے سلسلهٔ نبوت کا ابقار طاہر ہوتا ہویا کسی حدیث ملین سے اس ا وعار کی تا ئبر ہوتی ہو۔ لبکہ ا حادیث شریف سے حسب عقائد ا بل سنّت والبحاعت سلسلهٔ منبوت ورسالت کے انقطاع کا کا فی ثبوت لمام حضورًا بزرارش وفر ماتيم كداتًا الرّسَالَتَ وَالنَّتَ فَالنَّتَ فَالنَّتَ فَالنَّتَ فَالنَّتَ فَال انْقَطَعَتْ فَلاَ مُرسُولُ بَعْلِي يُ دَاكَ أَبِي كَا يَكُلِي كُا يُرْمَدَى شَرِفِيسِ زجمه مير بيدنه كوئي ني موگا، ورنه رمول كرنكونبوت ورسالت ميري بعثت کے بعد منقطع ہوگئی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشا و فر ما پاگیا کر به لَهُ كَانَ بَيِّ كَجُلِّ يَى نَكُا نَ عَمْ لِترجمه وَالرَّمِيرِ فِي بَعِدُ لُوكُ بَي مُوسَكَّنّا

وه عُمْرَ رَفِی اللّٰه تعالیٰ عنه ہوتے ؛ دو سری حدیث میں ارشا دہے ۔۔ سَبَکُو ْ نَ فِیْ اُمْتِیْ تَلْفُوْنَ الرّبِم ۔ میری امت میں تمیں کذاب کُذَا اَفِنَ کُلُفُتُمْ کَیْزُعَمْ اَنَّا اُلْمِی ہونے کا نِیْ مَدَا نَا خَالِمُ اللّٰہِیْنِ اللّٰہِیْنِ اللّٰہِینِ خَالِمُ اللّٰہِینِ خَالِمُ النّٰہِیْنِ اللّٰہِینِ خَالِمُ النّٰہِیْنِ اللّٰہِینِ خَالِمُ النّٰہِیْنِ اللّٰہِینِ خَالِمُ النّٰہِیْنِ اللّٰہِینِ خَالِمُ النّٰہِینِ اللّٰہِینِ خَالِمُ اللّٰہِینِ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِینِ اللّٰہِینِ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِینِ اللّٰہِینِ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِ

بی قدا نا خالفت النبدین از عوسط کر گیا۔ مالا نکدیس فاتم النبدین کی کی ندی میرے بعد نہیں ہے ؟ کا نینی کعُلائی ترزن می شریف کی کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے ؟ اور سمی صحاحے کے احادیث ہیں جو سخوف تطویل درج نہیں کے گئی سالم مسلمہ کے ابتدائے نیزت ورسالت سے صنور الوز کی بعث یک بی میں ورسول اولوا لعزم وصاحب شریعت وکتاب نے اپنے شریعت وکتاب نبی ورسول اولوا لعزم وصاحب شریعت وکتاب نے اپنے شریعت وکتاب کے اس ومکمل ہو نیکا ادعاء لغرایا تھا حضرت نوعے ۔ ایرا بیٹی ۔ موسی ا

کال و ک ہوستا دعا، لفر ایا تھا حضرت نوح ۔ ابراہیم۔ موسی ۔ عثینی ۔ اور جسقدرا نبیار ومرسلین کے بعد دیگرے اپنے اپنے وقت پر کسی قوم و ملک کی اصلاح کے لئے تشریف لائے ۔ اور اپنے اپنے ک اور کئی تشریف لائے ۔ اور اپنے اپنے ک اور کئی شریفت کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور اپنی طرح حقاد اور اپنی کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کی بعثت تک عل ہوتار آبا۔ وَ اِلْہِ جُونَ کَیْمُ لَیْکُونَ اِلْمُ مِنْ کُلُونُ کُلُون

الله محتق مَعَلَيْكُمْ مرز العمران ترجمهُ اور ما كه ملال كرون لعبق ان چیزون كوجومتم برحوام كیگی تفیس (بذرید اخیل پاک) و ان تمام ابنیا ومرسلیمن كے بعد خدا كے خاير وعليم نے ایک ایسے رسول ای كوجیجا جو تهام كانبات كے ليك شيرو مذير وصلح وادى تما، تَدَبِّر كَ الَّذِي مُوراً وَكُوعَ مَرَّ لَ الفَرُ قَانَ عَلَى عَبْلِ كِو لِيكُونَ وَ لِلْهَالِمِينَ مَنِي مِنْ وَمُوراً وَوَقَانِ يَرْجمِهِ

ره بهرن برکت وا بی وان ہے *جس نے اپنی بند*ُه خاص (حصور محسیّر طفل صلى المتعلسة وسلمه برقرآن اك أتا راتا كه عالمون كے لئح قرانولا بر- وَمَا أَحْ سَلْنَكُ اللَّهُ مُمَنِّيرًا فَيَ نَهِ بِيرًا - سُوبَمامُ فُرِقَانَ رَمِمُهِ اور بنیں تعبیجا سمنے آلیجو ( اے محکر) گرلبٹیر ونڈ رینا کر" تاکہ حضورا نورکے نشر لف اورى كے بوركى تومرو للك كوؤ مُناكَثاً مُعَدَّة باللَّ حَتَّى نَبُعَثَ ی رسول کو نیجیبین کسی ملک وقوم برانیا عذاب نازل نہیں کرنے " کی حجت بانی نہر ہے حصفور انور کی بعثت کے ساتھ دیگیرا نبیاً رومسلین کی کن بوں اورشر بعیتوں کومنسوخ فرما واگیا۔ هُوَ الَّذِي أَنْ سَلَا لَهُ بِالْهُدُى أَرْحِيهِ-التُّدْتِيا فِي وَوَبِرْرَوْ وَوَرُوتُ وَدِنْ الْحَقُّ لِيظُهِمَ لَمُ عَلَى الدِّينِ إصِ كَرْضِ إِيضِ رسُولِ مِأْكِ كُو بِراتِ تُحَلِّهِ و وَكُفِي مَا لِللهِ شَنْهِ مِنْ أَن ورُفِح اوروبن حق وكمير بحبيجا تا كداوسكوتما م ا دیان پر غالب کرے اور اسات کا الله ماک کا فی گواہ ہے " اس بی مفہوم کی ا ورآ ات میں ۔ بسر حفور ا نور ناسنخ اُ دیا ن ترابع سابقه میں ۔اورکتب سابقہ کے تھی منسوح کنندہ -اوراب کوئی شریعیتِ جار نهبس اسكتى يا ما لغاظ و گير حصوراً لورخانم الا ديان والشرائع والكتبيل حبب حضورًا بذرخاتم الا ديان والشرائع بين تو يوحصورًا بور كاخاتمالاً الم بھی ہونالازمی ہے اِسی وجہ سے اِ مثبر تبارک و تعالیے نے اسے نصل وکر یے نایت سے حُصّور انور کے دین کومتخب فرما لیا۔ خیانجہ ارشاد اِری کوک الْيُومَ يُنْشِينَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو امِنْ حِنْشِكُمْ فَالَّهِ تَخَنَّسُو هُم وَاخْشُو فِي

الْيَوْ مَرَاكُلُتُ لَكُرُّ وِيَنْكُمْ وَ الْمُحَمَّدُ عَلَيْكُوْ لِعُمَيْقُ وَمَ ضِيْتُ كَنُو الْدِيشَادَ مَرِدِينًا - سوس في ما كلاء - ترجمه - آج كے دن كافر تمارے دین مے اائمید ہوگئے سوا ون سے نہ ڈرومجہہ سے ڈرو۔ اچ کے د ن میں نے تم لوگو ان کے لئے متمارے دین کو کا بل کر دیاہے۔ ورتم پراین نعمتی اوری کردیں - اور تھارے لئے بیں نے دیا سلم المی میں سب سے برنی تعمت ہے تو پھراب سلسلہ نبوت کیسے باتی رہاتا بے۔ آگرسلسلا نبوت کوضم فرایا جائے تو اکسٹر تعالیٰ کی نعمت بور کی طح بركًى - الرك "ابت بواكه سلسك نبوت بالكل ختم بوكيا- لَقَالُ كانَ فِي " مُ سُوُّلُ اللهِ أُسْوَةً وَكُمْ مَنْ فَا كُنُّ كُا لَا يُرْجُوا لِللهِ وَالْبَوْ مُر الْهُ حِنْ وَ ذَكِرُ اللهُ كَتِينًا وره احزاب رّجه منم لوكون كے لئے ذكرالني كرتا مورسول الشركاعده نموية موجو ديية جب کرمسلا نول کیلی بیمکره نمویه موجودی تو اوس کوجپوژ کر دوم ک ر نون کی طرف کس طرح نور کی جاستی ہے - قد مَا اُسْ سَلْنَاكَ إِلَّا عُجْهُ لِلْعَلِيْنَ وْسُورُهُ الْبِيارِ. ترحمه- اورتم نے ایجو عالمین کی رحمت نبا کرجیجا مے " ہم کورجمنِ کا ملہ جہور کر دوسری رقمت کے تلاش کی کیا ضرور سے اس مسلم برایک اورطرخ بھی عور کیا ماسکتا ہے وہ بیرہے کہ دنیا میں ا مِیَّارِ کی اوس وقت ضرورت موتی ہے جب کاتعلیمات الہٰی ( کتسامی) میں تغیہ وتحریف ہو جائے۔ اور ٹیسکمہ ہے کہ قرآن پاک میں زمتحریف ہوئ اور یہ قبامت کہ نخریف وتعز ہوسکیگا۔ کیو کخہ ارشاد باری ہے كه يَحَنْ نَرَّ لَنَا اللِّ كُرُ وَ إِنَّا لَهُ لِحَا فِظُفُ نَ ا رَجِرَ مِنْ وَإِلَّى یا ک نازل فر ماما ورہم اوس کے محافظ میں " ووسری حگه ارشا د مُوَّا مِهِ كُد - أَنَّكِ بِنَ يَكَّبُعُونَ الرَّسُؤَلَ النِّيِّ الْأَرْتِيُّ الَّذِي يَجِلُ دُنَهُ مَكُنَّوُ لَاعِنْدَ هُمْ فِي التَّوْمِلُ وْ وَالْدِنْجِيْلِ يَا مُرْهُمُ بِالْمُعَرُّو وَيْنِ وَسَيْعُهُمْ عَنِ الْكُنْكِرَ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ رَجُحَرٌمُ عَلَيْهِمُ الْغَبَائِثَ - وَيَضَعُ عَنُفُمُ ا هُرَهُمْ وَالْاَغُلَالَ الَّتِيَ صَا كَا نَتُ عَلَيهُمِمْ اللهِ يُنَا مِنْ إِنْ مِنْ إِلَّهِ مَعْزُرٌ مُ وَلا وَنَصَرُولُ فَ التَّبَعُو "االنُّوسَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُرُّوالْمِكَ هُمُ الْمُفْرِكُونَ ثُلُّ قُلُ يَا ٱيْتُكَاالنَّاسُ لِي مَرسُولُ اللَّهِ إِنَيْكُوْ جَمِيْعًا رِٰاللَّهِ كَحَوْ مُلْكُ السَّمْنَ تِ وَالْدَمْنِ مِنْ اللَّهُ إِلٰهَ اللَّهُ هُوَ يُحْيِينَ وَيُمِيْكُ كَا مِنُورًا بِا للهِ وَ مَ سُوْلِهِ النَّبِيِّ الْهُ يَحِيِّ الَّذِي كُورُ مِنْ بِا لِلَّهِ وَ كَلِمُتِهِ وَالتَّبِحُولَ لَا لَعَلَّكُو المُنتَلُ وَنَ الْمُولُ الراف - ترجم جُولُوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جنگووہ لُوگ اپنی اِس توریت و انجبل میں تکھا ہوا یاتے ہیں ( جبھی صفت یہ بھی ہے) وہ ان كونيك كامون كاحكم فرمات نبي اوربرى با نون سيمنع كرته مي اور یاکیزه چیزون کواون ملمے لئے صلال کرتے ہیں ۔اور گندی چیزوں کواوائی

المرام فرماتے میں اور اول اوگوں پرجو بوجہد اور طوق تھے اول کو دور کرتے میں۔ سوجو لوگ اس نبی احلی موسیّوف پر ایوان لاتے میں اور آنجی حایت کرتے میں اور اون کی مدوکرنے اور اوس لور کی اتباع کرتے میں جراوان کے ساتھ بجیبجا گیا۔ ایسے لوگ بوری فلاح پانے والے میں جراوان کے ساتھ بجیبجا گیا۔ ایسے لوگ بوری فلاح پانے والے میں ۔ اے محصلی الله علیہ وسلم ایپ فرما ویجئے کہ اسے دنیا جہان کے لوگ میں تم سب کی طرف اوس احترابی کا جیجا ہوا پئیم ہوں جس کی بادشاہی تام اس کے طوف اوس اور مینوں ہیں ہے ۔ اور اس کے سواکوئی عبارت کے لاکھی تنہیں ۔ وہی زمری ویتا ہے۔ اور دمی موت دبتا ہے سوالے کی عبارت کے لاکھی تنہیں ۔ وہی زمری ویتا ہے۔ اور دمی موت دبتا ہے سوالے کی عبارت

یا دشاہی تام اتما نوں اور زمینون میں ہے۔ اور اس کے سواکو ئی عبارت کے لاکن نہیں۔ وہی زندگی ویتا ہے۔ اور دہی موت دبتا ہے سو ایسے اللہ بایک برایان لا کو اور اوس کے ایسے نبی اتمی پر بھی جو کہ خود اللہ برا ور اوس کے احکام برایان رکھتا ہے اور نبی ای کی اتباع کر قالہ رفت ارب سے اور ا

اس آیت شرفیہ سے کئی امور ظاہر بورنے ہیں جن کو شرح وبسط کے سامتیہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں مختفریہ ہے کہ صفوالور صلی الغد علیہ وسلم جواہل عالم کے لئے (جواسوقت موجود تنفیے اور تاقیم قیامت تک آنے والے ہیں) - بئیئیر بنا کر بھیجے گئے۔ اور صلم دیا کی کہ جو کوگ فلاح و عجان کے مثلاثی میں اون کے لئے بئی ای اور قرآن کی

كُلِيمَ اللهُ عَلَامِي مِي مِهِ اور بهمِي ارشاده که اِن كُنْ نَمُ اللهُ عَلَقُونَ اللهُ كُلِيمَ فَو رَبِي مِي كُلِيمِ فِي الْحَكِيمِ عَلَى اللهُ وَيَخْفِرُ لَكُونُ ذُو لَوْ مَكُمُ وَ اللهُ عَلَقُوشِ مَنْ اللهُ عَلَقُوشِ تَرْحِيمُ مَ مُورِهُ عَمِرانِ تَرْحِمُهُ السهمَ عَمْرُ صلى اللهُ عليه وسلم آب فرادِ كُرُمِرَ مَنْ اللهُ عَلَي

اگرترلوگ دنند ماک کے ساتھ محتت کرنا چاہتے ہوتو آؤ ، میر کی تناع كرور اوريسلم بے كەقبامت ك قرائى احكامىي كوئى تغيرنهين بوكنا تِ مرحرمہ برا تباع بئی ای لازمی ہے اور بدون تباع بائی فلاح و خات نہیں السکتی ۔ بیس آب غور فرا کے کہ محرد وسرے بنی کی کیا فروت ترآن کریم موجود ہے اور اوسکے احکام میں تغییر ہونہیں سکتا۔ نبی امی کی ماع چیوٹ نہیں گتی ۔ جب نبی کی کوئی ضرورت نہیں تو ایٹید تعالیے سے خالی نہیں ہو ایھرا نبیا کو کسطرح بھیجیگا۔ اور ملهٔ بنوت کیرن با قی رکھیگا۔ دوسری عگدارسٹ وہاری سے کہ وَلْنَگُومُ مِنْكُوْ ٱمَّةُ كَيَّا عُوْنَ إِنَّ الْخَيْرُ وَ يَامْمُو وَنَ بِالْمَعُو وُفِ ﴿ كِي مَصُوْنَ عَن الْمُنْكُرِ وَ أَوْلِيناكَ هِيمُ الْمُفْلِحُوْنَ رُورِهُ عمران يُرْمُ میں ایسے لوگ سجی ہونے یا مئے جو لوگون کو نیک کامون کی طریت . بُلا لَیْس ا درحکم دیا کرین ا وا مرکا ا ورمنع کرین منهیا ن سے ا وروہی لوگ فلاح یائے ہوئے ہیں گ اور حضور انور ارشاد فرمانے میں کدا لُعُلَاَّ عَالَماً وَسَ مَنْ أَلَّ مُنْسَاءً - ترجمه علماء انبياً ركه وارث من يعني تبليني كام انجام ديني مَبني " اورارشا د مدا وندى - إ خَمَا يَحْسُني اللهِ مِنْ عِبًا دِي الْعُلَمَاء سوري يرجمه يَحْقَيْن الله إلى سے بندگان خدا میں علماءی ڈرتے ہیں " بسحب آیات وحدیث مرتبومهٔ بألایه کام امت کے علمار اورصلحاء انتجام دبیتے ہیں نوسیمرنبی كى كيا فرورت أس سے بھى اختتام موت بركافي روشني بڑنى ہے-

۲۸ اورامی قسم کے سیسوں ولائل ہیں کیکی سنحوف تطویل کلام ہا اینہیں ت جاعت مرزاعیه فهرکے محی لئے جائیں تب بھی الص مصللانبوت كا ابقار نابت نہيں ہوتا۔ ہارا روز مرہ كانجر بہرى كرجب كوم كن نياب ياخط إمراسله يحتة بين تواخيتام برتمت يا فقط ں یا اکمیر کھینچہ ہیں یا مہر کر دینے ہیں جس کے اسمنی ہوئے کہ ختم ہوگیا۔ اب کیمہ باقی نہیں رہا ، اسی طرح انٹد تبارک وتع ورمخدرسول التدصني المتعلبه وسلم خاتم الابنيارس كناب نبوت برمهر شبت کرادی اب آگے کری تیم کا کوئی صنون د نبوت تہیں ا سکتا باً لفا ظِ دگر و ہی ضم کنندہ نبوت کے بلی منی ہوئے۔ ایک اورمثال ہیش کر تاہوں کہ جب ہم کسی تمی کی کوئی يخ أي إاسينيا سمعوظ ركبتي بين نوا وس كوكسي صندوق يالفافه يا ياكث مين بندكر كائ يرقفل يا حيمي كاديتي إمركر ديتي بي-ا وروه ساکٹ بالفافہ یا صندوق کسی عتم علیہ یا ربلوہ ہے باشیکے ملازمین کے حوالہ گردیتے ہیں اسطرح مہر لگا کرحوالہ کرنے کے بعدا وس میں لوی ر دل و بدل نهیں ہوسکتا۔ اور جب حفور الور کسی میں نئی ( نفرن ورسالت) لوسرمبرلفا فه میں رکھ کر مرتبت فرماکر و نیاسے پر وہ فرملتے ہیں بھر س كوييتن ماصل ہوسكيگا كه وه سرتمبرلغا مذكھول سے ۔الغرض اس

۲۹ مءٹ کا یہ خلاصہ ہے کہ سلسکہ نبوت بالکام نقطع ہوگیا۔اب نا تمیام قىامت كو في نبي نيائسكى -پیرسمی تحریر فرمایا ہے کہ قرآن محید میں جہان جہان عیلی امریکیج کا نام ہیں اس کے ساتھ ہی ابن مرتم کا کفظ ہے جس سے صارف بنظا ہرہے کہ خدائے علیم و قدیر کے علمیں یہ ا مرہیلے سے تھا کہ ایک عیلی اورسینج غیر ابن مرکیم هی بونیوالاہے۔ا وربیر ہالانتخریہ ہے کہ ب دوآد می ایک نام کے ہوتے ہیں تواکن میں سے متعین کرنے کے لئے کسی ایک کے مانھ کوئی صفت یا خصوصیت پاکم از کراسین کا اضا رکرنا بڑتاہے تاکہ مخاطب کومعلوم ہوسکے کہ ہما راکس شخف سے مقا علی ابن مریم این معدا تت حی نشانیا ن توراه میں سے لوگون کو بتلاتا تحااسي فلرخ متيل مونعي حضرت حاتم النبيس صلى الشعليه وسلمركح ز ما نهٔ نبوت میں ایک ورندینی اورسیسے تھی آئیگا ۔ اور و ہ بھی این میزات ا ورنشا نیان قرآن کریم میں سے لوگون کوشلائیگا ۔ اِ نتھا۔ مؤلف صاحب رساله تتليغ كايدا دعادكه قرآن مكيم مين جهاك جہاں علیٰی یامسینے کا نام آیا ہے والی ابنِ مریم کا اضافہ کی تھے گئیں بمكه كئي مقامات ميں صرف عيستي يامنينج كا كفظ آيا ہے اور ولمان بيخ ابن مريم ہي کرمعنی ہيں جنا مخير ياتِ ويل مؤلف صاحب رسالة شليغ

کاوعاد کی گذیر میں میش میں ۔

(۱) کُن گِنسَگُف الْمُسِیْحُ کِلَ بَیْ اِسْرَا بِیْنُ اعْدُن عَدُن اِیقَ وروره ن )

(۲) گال المسینح کِل بی اِسْرَا بِیْنُ اعْدُن و ۱۱ الله بَیْ وَ الله سرَا بِیْنُ اعْدُن و ۱۱ الله بَیْ وَ الله سرَا الله بَیْ وَ الله بِی وَ الهِ بِی وَ الله بِی وَ اله بِی وَ الله بِی

(۸) و مااق یی مؤسی وَعِیْسی وَ مَا اُوْقَ النّبِیدُون مِنْ سَ بِهِم ( سوره بقر) (۹) وَ مَااُوْ تِنَ مُوْسِی وَعِیْسی وَ النّبِیدُون مِنْ سَ بِهِمْ (ال عران)

(١٠) قَمَا وَمَّيْنًا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعُلِيْلِي ١٠)

اسم

اتھ کے کہ اوس کی سبت وجو ہات و دلائل لانے یا کم ازکم اسٹی مجت ہی مہ اٹھانے ۔ البتہ بعض مقا مات میں حدا ہے علیم وجبیر نے حضرت بعبٹی علالسلام کے ساتھ ابن مرتم مجنی ارشاد فر مایا ہے جس کے حسب ذیل وجو ہا میں ہمام ہوتے ہیں بر

حفرت مرئم تمقیه ومتبطره و صدیقه بی بی تحیی اس کے حضرت کی زندگی کو پاک حالات سے بندگان مداوا تف ہوں ۔ حضرته کا نام نامی متعدورته، دہرایا گیا۔ اور آپیجے تفویلے وطہارت کا ذکر کیا گیا ہے مئن آجِت تہی ا اگر خرک کرے جومتی زیا وہ مجبوب ومرغوب ہوتی ہے ایس کی بار بازتکرار کی جاتی ہے۔ اور چونکہ افتد تبارک و تعالیے نے بی بی مرتم کو قبول فرمالیا تھا

کی جاتی ہے۔ اور چونکہ انٹہ تبارک و تعالیے نے بی بی مرحم کو قبول فرمالیا تھا اس کے میں اظہار رفعت وظمرت کے لئے باربار نام نامی کو دہرایا گیا ہی۔ ایک اور وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نکہ حضرت مرغم پرزنا کی تہمت سکا کی کئی بیدا فرمائے کئے تھے جبکی و حب سے حضرت مرغم پرزنا کی تہمت سکا کی کئی ماهم می اس کے ارتفاع کے لئے ارابی بی مرئیم کا نام ای حفرت عیسی کر ساتھ بعض بعض حکد لیا گیاہے تاکہ بی بی مرئیم کی عظمت اس سنطی ہر ہوکہ عیسی جیسے اولوا لعزم صاحب شریعت وکتا بت بنیمبری والدہ ہیں اور تہی مقدس متبول سے کو کی عصیت خصوصاً زناجیسی عصیت ہرگز سرز ونہیں جی اس بحث کی تائید میں آیات ویل شویر کرتا ہوں۔ دا) فَتَقَدَّلُهَا مَن تُهَا يَقْبُوهُ لِ حَسُنِ قَداَ فَبَتَهَا لَهَا مَّا حَسَناً ق

(۱) مُتَقَبِّلُها مِن بِهَا بِقَبْقُ لِي صَنْ مَدَا نَبَيْهَا مَهَا مَا حَمَنَا وَ كَفَلَهُمَا مِنَا مَا حَمَنَا وَ كَفَلَهُمَا مَنَ كُرِيًا وَلَمُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ م

(٢) وَإِذْ قَالَتِ الْمُلْعِكَةُ كَا مَرْ بَهِمِ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْكِ وَ

طَهِّرُكِ وَ الصَّلَفَكِ عَلَىٰ يَسْتَاءِ الْعَلَمِيْنَ وَبِورُوالَ عَمَانِ . مَعْمَدُ اوروه وفت قابل وكرهجب كفرشنون نه كها كه المه مرسم عَيْنَ كه النّديب نه آب كونتخب فرماليا مِها ورياك بنا ليام اورتام جاك كي عور تول من تحف فر ماليا هي ا

(٣) مَا الْمُسِيعُ الْبُن مُنْ يُعِو إِنَّى مَاسُقُ لَ مَا فَلَ خَلَتْ مِنْ غَيْلَةِ الرِّسِيلُ وَأُمَّلُهُ صِدَّيْقِهِ (سوراً الله) ترجمه مسيح ابن مرتم مون بينمبر تصح بن سے بہلے اور بينم برگزر ميكے اور آپ كى والده صديقه (ولى بى بى بى بىل اور كى بىل اور كى باللہ مار كى بىل اور آپ كى والده صديقه (ولى

ایک وجهیمی ہے کہ عیسائیوں کی طرح دیگرانسانونکے قاویم برائیے

دہوکہ نہ ہو چرجی وہ بغیریا ب کے پیدا ہوئے ہیں وہ ابن اللہ میں۔ اس کئے بھی اللہ اللہ کے بیدا ہوئے ہیں وہ ابن اللہ جس ۔ اس کئے بھی اللہ کی اللہ کا امرار نماد فر مایا تا کہ لوگوں کو معلوم ہوکہ حضرت علیمی ایک منقبہ ومنظہ و اور پر بہیزگا رنیک بی بی کے صاحبزا دیے ہیں ۔ محض ایک منقبہ ومنظہ و آریب ہیں ورفعت منزلت کا اطہار مقصو و ہے ۔ وا تندالم الصواب م

رد) وَ قَالَتِ النَّصَاسِيَ المسِيعُ ا بْنُ اللهِ . سور کو توبو - فرص اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله غرض كه آیاتِ مرقومه سیم مولف صاحب رساله تبلیغ کے اوّعا رکی پاکل تغلیط برحب آتی ہے ۔ اسٹی سسکائر اختلافی کے سلسلہ بحث میں ضمنا مولف صاحب رسالہ تبلیغ نے بیمی سخریر فرالی ہے کہ:-

و جس طرح مرسی کے بعد ایک علیتی ابن مرتم اپنی صدافت کی نشانیا تورات میں سے لوگوں کو شلا تا تھا اسی طرح شیل مرشی حضرت سیدنا خاتم النبیتین صلی الشرطیہ وسلم کے زمانہ ننبون میں ایک ورملیتی اور سیم مجی انگیا - اور وہ سمبی اسپنے مینات اور نشا نیان قرآن کریم میں سے لوگوں کو شلا نسکیا "

موُلف صاحب رسالہ تبلیغ کی سیخریر کھیلٹی اپنے معداقت کے نشانیا توراہ میں سے لوگوں کو تبلاتے ہے ہاکس فلاف وا تعدیدے۔ قرآن اِل کے ویکھنے سے معلوم ہو المب کہ جب انتظار کسی قوم کی طرف تھیجے گئے تو اللہ جل شانۂ نے اُن کی صداقت برائن کو معجز است جلی عطا فرمائے جانج ارتا داری بے ۔ ق جُمَاءُ نُصُمْ سُراسُدُورُ والیتنت ۔ مورہ روم ۔ ترجمہ اوران کے باس می اس کے بنیم معرز کے لیکر آئے تھے ۔ اور دومری مجگہ کے اور دومری مجگہ کے کہ ۔ وَلَقُلُ اَسْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ دُسُلاً إِلَىٰ قُوْمِهِمْ فَجَاءً هُمْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

روس کتاب لا بینے بعد بھی جہٹلا کے گئے۔ قدمانٹر سیل بالا بیا ت الا بیا ت الا بیا ت الا بیا ت الا بیات اللہ بیس کے بھیجے بعد بھی میں کہ نوگ خون کھا بیس کہ نوگ خون معلی اپنی صدا قت پر اسنے ساتھ معجز ات معرف اللہ خون ورسالت کا ایک زبر دست معجز ات جن کو حضرت عیلی کھی اپنی ساتھ اپنی صدا قت بر لا می اور دو مرسے معجز ات جن کو حضرت عیلی کھی اپنی ساتھ اپنی صدا قت بر لا می ساتھ اپنی صدا قت بر لا می سیلی معلوم ہونگے۔

إِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسُى ابْنَ مَر فِي اذْ كُرُ نِمْتَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَإِلَا اللهُ يُعِيسُى ابْنَ مَر فِي اذْ كُرُ نِمْتَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَإِلَّا اللهُ اللهُ وَإِلَا اللهُ الل

كَمْلًا، وَإِذْ عَلَمْتُلِكَ الكُنَّابَ وَالْحُلْمَةُ وَ اللَّهِ مِلا ۚ وَالَّهِ كُمُئلَ ٥ وَا ذَ تَحْكُنُ مِنَ الطَّيْنَ كَمَيْنَةِ الطَّهْرِيلَ وُفِي فَتَنْفُعُ فَيْهَا فَتَكُونَ فِي طَايِنٌ إِبِادُ فِي وَثَنْبُرِ عِي الْأَكُمَةُ وَالْدَبُرَصَ بِاذُ نِيْ عَ بَ إِذْ أَتَحُرُ جُ لَكُوْ تَىٰ بِإِذْ نِيْ ۚ وَإِذْ كَفَفَتْ بَنِي ٓ إِسْرَ الْمِيْلَ عَنْكَ إِذْ حِثْنُهُمْ مِالبَتْنَيْتِ فَقَالَ الَّذَيْنَ كَفَرُومَا مِنْهُمُ انَّ ا هن ا اللهُ سِيْحِرَ للمباقِ في سورهُ ما نُده حبوقت المثدماك ارشاد فرما كا عیستی این مرتبر میراانعام یا د کر وجو تمییرا *ورته*هاری *وا* ب کدمیں نے تم کوروح القدیں سے ٹا ئید دی تم آ دمیو رکج گو دمیں کلامرکرتے تھے۔ ا ور تبدی عمر بیں تھی -ا ورجب کہ لیں سی تھے میں اور سبجہہ کی یا تیں اور توریت و انجبل تعالیم گیں اورجب کہم شکل نیا نے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے۔میرے مار دیتے تھے جس سے و تے تھے اور زاد اندھے کو ۔اور برص کے ہما که نتم مر دون گو زنده کرلے تھے میرسے کم ک تمران کے یاس ولیلن سجرا کے تقے تصراک میں حوکام نے کہا تھا گہ یہ بحر کھلے ما دو کے اور کھر بھی تہاں ۔ وَ لِمَاَّجَاءَ عِسِلَى مِا لَيِّنَاتِ قَالَ قَلْ حِنَّكُكُرُ مِالْحِكُمَةُ وَكُونُينَ لَكُوْ لَعِصْ الَّذِي لَخُنَالِفُونَ نَ فِعْلِهِ فَا تَقْعُوا اللَّهُ وَ ٱلْطِيعُونَ ۗ

الالا سورهٔ زخوف ترجمه ما ورجبوقت که است علیای معجزات کے ساتھ فر مایا تحقیق ایا ہوں میں حکمت کے ساتھ ۔اور یہ کہ سان کر و ں میں تم اوگو سے بعق وہ چزی حس میں تم مختلف ہو گئے ہو بنی اللہ سے ڈرو اور کی اطاعت كرورُ وَحِنْكُو بَايَتِ مِنْ سَّ تَكُو فَا لِنَّهُ وَاللَّهُ وَ أطنيعون سوره عمران ترجمه واورمين تمعار سے بروردگار کے پاس م معجزات کے سانہہ آیا ہوں۔ بس اللہ سے ڈروا ورمیری اطاعت کرو۔ وَ لَقُلُهُ النَّهُ مَا مُوْسَى الْكِتَّابَ وَ قَفَّيْنَا مِنْ بَعْلِ مِ بِالرِّسْلِ وَالْمُ تَكِنَاعِيشَى ا بَنَ مُنْ يُو الْلُبِيَّاتِ وَ ٱبِّكُ زُا لَهُ بِرُ فِي الْقُلْالِا ترجمہ میضے موسائی کو تو کتاب دی ا ور موسائی کے بعد رسولول کو بھیجا اورعلیٹی ابن مریم کو نشا نیان دیں ۔اوراوس کی تائیدرو<del>ئے</del> القارک - Commen ان آیات قرآنی سے نابت ہے کی حفیرت عیلی علیہ براسية ساننه معج أت لائه يتقع - يه توصرف حضرت ميزرا غلام الحريقيا فا دیانی میں من اسی صدا قت پر قرائن ماک سیم مح سے تلانے ہیں لاگا بکے کیامعرف ہیں کتاب تبلیغ میں کہیں مدکو تہیں) آپ کو منت اللي كے خلاف ہے اس كئيس اس كے ماننے كے لئے آماد أبي ہوں ۔ بچ کے جناب مرزا مراحب نے میج میجود ہونے کا دعوی فرمآیا مع النوكاس وعوالي اليدمين اورمتيل حضرت عليم في كلط و پی معوات کی ضرور مت تھی جو حفرت عینی لائے تھے۔ یعی آی کی سدائش

بغير بدر زرگوار ہوتی ۔ اور اپنے ساتھ مثل مجل اک اورگہوا رومیں باتیں کر نے اور مان کا نام مرتم ہوتا۔ مزراً صاحب سے ان کا ایک بھی معجز ہ طبور ندینہیں ہوا جس کی جہ ہ وت ختم ہو گیا۔ اور حضرت عیلی علیہ انسلام اپنے ملحز۔ ایئے نتھے۔اور حضرت مرزما صاحب خلاف مکنت النی م ابنوت فرمات میں اس کے پیرا دعا قابل قبول نہیں۔ غیبہ کے بعدا ب تنفیج مبر (۱) کی جانب متوجہ ہوتا ہوں جو حالت من زنده من <del>(۱) آما مصر به ع</del>نيناً منيع امت موسوعي بي قابلِ اظارب که نبی اوس انسان کو کہتے ہیں جس کو ایٹر پاک محفیل بخ سان سے متنحب فرہاکرارشا دوہدایت خلق کے لئے مقرر فر الئے اور اوس کی طرف ایسے اوامرو نوای و حقائق بفتدر ضرورت وی کی لرَّے -خوا ه بواسطه قرمشت به و یا بلا واسطه بطور الهام بو یا منام اور کی

مندان دبنی میں وہ خص معصوم فی العلم ہولینی وحی اوسی نقینی ہواوسی مصوم تی انعمل بھی ہو۔ اور بعد حصول اس مرتنہ کے ایٹد ماک اور آ كناه كمره وصغيره وحسة عدا وسهوا صغيره غيرسمنه عداس مفعوم ركح يبنى محقى أبوا - اگر بالينمه اوس كے ساتھ كوئى كتاب يا نسخ بعض الحكام شرنعیت سابقہ بی وہ رسول ہے جاعت مرزاتيه كارخيال كدحفرت عبيلي نتربعت موسو يبرك منبع بنى تقع ملجيح نهن كيوبجي حضرت عليها وسلام نئي مسل ا ورصاحب شريعيت وكتأب رسول تنعي إور بعض احكام موسوية كومنس فراك يخ جِنَائِيُّ ارشاداريم- وَفَقْيْنًا عَلَى اتَّاسِ هِمْ بِعِيسَى ا بْنُ مُنْكُمْ مُصَلِّ قُ لِكَ بَيْنَ يَهِ مِنَ التَّوْسَ الَّ وَإِنَّ مَا فِي أَلِهِ إِنِّيلَ فِيُهِ هُلَكُ قُونُ مَنْ وَمُصَدِّقٌ قَالِيَّا بَيْنَ يَلُ يُهُ مِنَ التَّيْ مَالَةِ وُ هُلَائًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ وِ وَلَيُخَكُّو اَ هُلَ الْرَبْخِيْلِ مِمَا ٱنْزَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ لَوْ يَحَكُوْ مِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَاكُو لَيْكَ هُمْ الْفَا مِنْ فَوْ نَ ﴿ وَ أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ أَنْكِيابَ بِالْحُقِّ مُصَلِّماتًا لِنَّا بَيْنَ مَيْلَ يُلُومِنَ الْكُلِمَابِ وَمُهَيْمَنَّا عَلَيْهِ فَاحْلُو بَبِيْ هُوْرِيمَ ٱنْزَلَ اللهُ وَكَا تَتَبِيعٌ الْقُواءِهُمْ عَيَّا جَاءَ لَكَ مِنَ الْحِقِ الْكُلِّ حَمَّلُنَا مِنْكُوْ شِرْعَةً وَمِنْهَا حَامِ فِي لَوْ شَاءَ اللَّهُ كَعَلَكُوْ اللَّهُ كَعَلَكُوْ اللَّهُ وَ احِلُهُ إِن لَكِنَ لِيكِنُو كُورِي مَا الْعَكُمُ وَاسْتَعِقُو الْخَيْرَاتِ

ورُدُ ما كُدد ترحمه - ا وريمنے أن كے بجد عيسى ابن مرميم كو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اسپنے سنے میل کی کتاب بینی تورا نہ کی تصاریق فرہاتے تھے ہم نےائن کو انجیل می حب میں بدایت اور نورتھا ۔ اور اپنے سے ي كانتا ب كي تصديق كرتي تقي - اور سرا سريدا بيت اورنصيحت تقيي نے والول کے لئے ۔ اور اجبل والول کو صابیعے کہ انتد نے تھے اس میں نازل فرمایا ہے ا*ش کے*موا می حکم *کیا گریں ۔ اور حو* عُصِّ خِداً بینعالئے کے اِزل کرئے ہو سے (کتاب) کھے موا نُق حکم نہ رے تو ایسے لوگ بالکل بے علی کرنے والے ہیں ۔ اور ہم نے یہ کاب د قرامن پاک بیند کی ہے جوخو د بھی صدق کے ساتھ موصو ہے ج اس منے پہلے جوکتا بیں ہیں - اُن کی تھی تصدیق کرتی ہے اوران سب کتا ہوں کی محافظ بھی ہے۔ بس اسے محمد ان کے ایمی معاملات میں املی جیسی ہوئی کتا ب کے موا نوق فیصلہ فر ما استیجئے اور یہ جو سیجی لناب آپ کو ملی میے اس سے دور ہوکرا اُن کے خواہشو ل کو موافق عل نو فرما کے رہمنے تم میں سے ہرایک کے لیے خاص شریعت وطرفقت تیجیز کی ہے ۔ اگرا نٹرکومنطور ہو تا تو تم سب کو ایک ہی است ر د تیا بسکین ایساننس کیا گیا۔ ماکہ جوجودین عم کو دیا گیاہے ہم میں

مُ سَبِ كَالْمُعَمَّانِ لَرِينَ } وَمُصَمِّلِ قًا لِمُنَا مِينَ يَلَ يَّ مِنَ التَّوْ مَلْ لَا وَ كِلَّ حِلَّ مَكُوْ بَعْضَ اللَّذِي حُرِّرَ مَ عَلَيْكُو وَجِنَّ الْمَا عِلْمَ اللَّذِي مِنْ مَا لَا يَا مِنْ مَنْ أَبُرُ

كَأَنْفُواْ الله حَرِ أَطِيعُونَ - سُورُ أَلْعِمران - اوريس تصديق کرتا ہوں نوران کی جرمجہ سے پہلی تھی ۔ا دراس کئے آیا ہوں کہ تم نوگوں کے واسطے نعبض ایسی جیزیں حلال کر ووں حوثتم پرحرام کر دھی تھیں ۔ اور میں تھار سے اِس ولیل لے کرایا ہوں میں افتد مال مع ذُروا ورميري اطاعت كرو ـ ثُيرٌ فَضَّنَّا عَلَى لا تَأْسِ هِـ وراہ مدید - ترجمہ در محمران کے بعد اور رسولون کوسیے بعد دیگر سے معیج رہے اورائن کے بعد من عبیلی این مرغم کوجھیجا اور انکو انجیل دی ۔ ماكسي تتحف كويد كمبني كاجرنت بوسكي سبع كدحفيت سلى عليه السلام شريعت موسويد كے منبع ني نفح جب حضرت عبيلي متقل رقیت و کتاب کیچر بنی اسرا ٹیل کیطرف آنے ہے اورا وسی کے لحاظ سے احكام وباكرت تقيا ورتوراة كيعين احكام كومنبوخ فرماد بإاورخل يأكب كي لوگون كوتعليم دسيتجا ورايني النباع ويسروي كياؤ حسب الحكام المي مكم زمان عي هوه متلب بني كيسه توسكته بن - حضرت داؤ وعليه السلام وحضرت موسائ كے بعد اور عسائ ہے قبل ربور ماك ببكر بنی اسرائے ل مبعوث موسيغ كيا مُولف صاحب رسالُه تنليغ ان كوبحي متبع بني فراسكة مي - يرسب فينه تا ن الوجه سب كه جاعت مرز اليم مُؤْرُ مُكِرِم مُحِدَّالِهُ ول الشُّرْصِلَى الشُّرْعليهِ وسلم كومنْشِل مدسَّعٌ قرار دَمَير إور ى كومتيع نترىيىتِ موسوَّيه نبلا كرمناب مزرا غلام احرُّصا حب قا ديا في كو

منقلع ہوگیا ۔اوراب کوئی نبی نہیں آسکتا 'نوسچھرخوا ہمخوا ہمفرات عیسیٰ ع کو مکت موسوییا کے متبع نبتی کہنے سے کیا ماصل کی مزکلتا تو ایک دوسری بات تھی ۔اب اس بحث کوختم کر کے نبقیم نمبر(۱)کے جرواول کی مانپ یرزنده رسنا امتار کے سنت کے خلاف ہے وہ اسمان پرزند کہیں بلکہ ابنی طبعی موت سے اوسی طرح مرگئے جس طرح کہ اور انٹیا دابنی اپنی موت سمج مرکئے ۔ائن کا دیو ہارہ و نیا میں آنا بطور محاریہے۔ایل سننٹ وانکاعت پیاغتقا در کہتے ہیں کہ حضرت عبیلی انتجابی موت کمبنی سے انتقال کہنیں افرائے بكلها وشريك نے ان كواسان براٹھا ليا۔ اور وہ اسان برز ندہ ہم حضرت مبدى موعود كے زما زمیں وہ اسما بن سے نزول فرمائینگے اور مبدی موعه و کی مغیبت ہیں د مبال کوشل کر شکھے۔ ا ور محجمہ د نون و نیا میں ر و کرموت طبعى يسه انتفال فرما ئميِّك - مُولِّف فعاصب رسالهُ نبليغ سفياس مجتث كي

تائبدیں پر حبّت تحریر فرما فی ہے کہ حضرت عیلی ابن مرکم کا اس جبم کے ساتہ اسمان پر زندہ رہنا استرتعالیٰ کی مقررہ سنت کے خلا ف ہے) مِنْ الْحِيدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال نَجِيكُ لِسُنَتَ اللهِ مَنْكِي بِلا - سُورُهُ مُنِعَ . اللَّه وسَتُورِبِهِ مِعِلاً المراج اوراس مم الرّز تبديل نه يا ركم منت من قل أن سكنا تَصْبُلِكَ مِنْ سُ سُلِما وَ ﴾ الله الله الله الله المائح يهى دمستور را ہے ہارا اون ربولوں کے ساتھر جو تم سے پہلے بہتے بھیج عظمے ۔ اور ہمارئے دستور میں آپ تغیر نہیں یا دینگئے ؛ ایاتِ مرقومہ پوری حرب و لل بن :-(١) وَكُوْ قَا تَلْكُورُ الَّذِي بِنَ كَفَرُ وَ الْوَكُو الْمَا مُو كُولُو قَا الْمُحَدُّ بَاسَ تُولُ لِيًّا وَ لَهُ نَصِيْرًا ، سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَلْ خَلَتْ مِنْ تُحَبِّلُ دُكُنَ يِنِي لِيسَنَّتُنَا تَدَلِي مِيلَاً ترجمه - اورا كُرَّم سَمِيه كا فر كُرْتُ تُو فَرُورِ مِيْهِ يَجْمِيرِ كُرِيجا كُمْتَ بِصِرِيهُ الْ كُورُوي إِير لَنَّ اور نه مَد وكار ا دنیر تعالی کے (نعار کے لئے) یہی دستور مقرر کر رکھا ہے جو پہلے سے جیا آنا مے این کے این کے مقار میں مرکز رقو بدل مذیا ویکے۔ وْ الْدِيْسُنَافِةِ وَ نَلْكَ مِنَ الْدَكْرُ مِنِ لِيُخْرِيُوكُ نَ خِلاَ فَكَ إِلَّا خَلِيْكُ مِ شُنَّاتُهُ مَنَّ فَا نَ مُنْ سُلِنَا وَكُ تِعِلُ لِسُنَتِنَا تَكُو يُلاً اللهُ مُن سُكَابِ كَ قَدْم أَلُها رَفَ لِكُ عَقْمَا كُم

- کواس سے نکال دیں ۔ا ورا بیا ہوٹا توانب کے بعدوہ بھی ہما<sup>ل</sup> تے صباکہ ان رسولون کے بارومیں زیمارا) قاعدہ راہے يميتے رسول بناكر بھيجا نھا ا در آپ ہمارے اسس قابل قبول مے ایکین مؤلف صاحب رسالہ تعلیم نے اس او عارکی ا ئید میں جوآیات میش فر مائی ہیں وہ آپ کے ارعاد کی موید تنہیں ۔ کیونکہ ہردو أيات إك الك فاص سنت اللي كوظا بر فرماري بين - ا ورمولف صا. کا ۱ و عار عام سنت البی سے ہے جو بحد تعنس ۱ د عار (عدم تبدیل سنیت اللی متعق علیہ ہے اس لیے اس بحث کو نظر انداز کرکے نفشر بحث کی ا فِي مُتَو قِلْكَ وَمَا فِعُكَ إِلَى تَرْجَمد - سِي حَصِموت ك دريو رَفَعَتِ أَمَّا فِي عَطَا كُرُ وَكُفًّا - مَا الْمُتَدِيبِ إِنْ هُرْ لِيُورُ ﴿ كُا سُرِمُونُ اللَّهِ وَلُ خَلَتْ مِنْ قَبُلُم الرَّ سُلُ مَا مُّمَّاهُ صِدِّن لُقَدُّ عَكَا لَا كَاكُلَانِ الطَّعَا مَر ٱلْظُرُ كَيْفِتُ نَبَيِّنُ لَهُمُ الَّذِيّاتِ ثُمَّ الْظُرِ آ فَى يُوَ فَكُو مُنْ مِهِ اللَّهِ فِرِ مِا مَا سِمُ كِدِ حضر شَمْسِيح كِي مَا نَ مِنْ مِي فِي كَمَا زَمْتُمِيلَ دو نون مان بنتیج و ایج نشر به کے محماج شفے (تعبلا وہ کِسطرخ اسان کم

۲۲۲ منهر کے گئے کھئے بیان کر دینے کے دوج می توگ کده کو چینگنے ماتے ہیں کی علی اسمان پرزید دہیں سیٹے اِن رغیم می ایک رسول بن مران سے بہلے محسرات رسوان نیام گزرگے۔ ى الكرت من الكرسول من - ان سع يبط كرساري رسول وزياك الزركيك- ( وَمَمَا لَحُكِيًّا إِنَّ مَنْ سُولُ قَالَ خَلَيْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسْتِلُ ٥ سُرَرُهُ العَرَانُ حَفِر نِيْمِيكِ اللّٰهِ تَعَالَى كَ اللَّهُ تَكُو كِيلِكُمْ للمن جوا مترتبالي ان سے المت منتج كے مجرا جانيكا وانعيربيان كرتا معلم الله المسلم المرائي والده في عبادت كرف لك كف بادب يعظم كرانے بي كميں نے تواق سے يہ نہيں كہا كہ ميري اور ميري ال كي عبادت كرين يه امرمير بي وصل سي تهي راه كري كرين الیی بات کمی نوپر ور درگارتوعالم الغیب سے جمہ سے کب یوشیدہ ہوسکتا ہے۔ بیں توجینک اُن میں رہ اُن کی نگرانی کرتار ہا تیجر تونے مجھ رجب موت دی نوخودی اگ کا گران حال را اور نو تورب می چیزون كِ مَالات سَيْخِ فِي أَكُاهِ ﴾ - ﴿ فَلَمَّا تُو فَيْنَتِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّ قَيْبُ عَلَيْهُمْ مِي مُورَةُ مَا مِدُهُ) ان عام آبات وقرانی شهادت سے حفرت عیسی این مربیمالیها السلام کے اسمان پرزندہ موجود کرمنے کی دعوے کی تروید ہوتی ہے۔ قرآن می ای قیده کو آیه نمبر(۲) میں جن میں حفرت مریخ کوصد نقه کیا خطاب ویاہے مید سے راست سے جنگنا کہا گیاہے ۔ اس نے ابت

40 *بانھائیان پرزندہ رہناسنت اپلی کے خ* اس اسوتی جیمرکے م لئےوہشل دیگرا نمٹاء اپنی طبعی موت سے مرکئے ۔حضرت عبیلی کم مان برزنده رمنے کے عقیدہ کوآیت شریف صّا الکیسیکے ابنی سُ سُوُ ( 5 میں سیاھے راستے انتنها فی احقیقت جونئی وجو دیزیر ہوتی ہے وہ فٹایڈیر بھی ہے جویدا ہو گاوہ مرکام اس اُل قانون اللي سے نوکسي کو اختلاف نہل گربحث پرہے کہ کہا حظ سب عقائد جاعت مرزائيه)موت طبعي سيانتقال فرياطك بين عقائدا حريبيعني الرسنت والحاعث أنهان ير ال سننت والحاعبة كالبيمقيده سع كدحفرت ميليم منكرين بـ لئے جا کرآسما ن برزندہ اٹھالئے گئے۔ اور چینکہ ابھی آم إنتقال نبين فرمائي - اوربيستيت اللي سے كەجوىمدا بوگا و وموت معی سے مرکا۔ اس کیے اس سنت کی تھیل میں آپ بغید حضرت مہدی رغږ د اسان سے نزول فر ماکر بعد قبل د حال اپنی طبعی موت سے آتھال مرا منيكي - اس عقيده ايل سنت و الجاعت كے لحاظ سے را مرتصفہ طلك كياحضرت عيلى اس ناسوتي حيمرسے بشري حالت ميں اسمان برزندہ رہ تھے ہیں انہیں ۔ اور بیستن اللی کے موافق ہے یا نہیں ۔ اور کیاں عقده كوالله يأك نع آيت مَا الْمُسَيِيعُ ابْنُ مُنْ يُورَالِا بَهُولًا بده المستحاث فرمايات - ما المسليخ انع مُولِمُوك توري لَقَلُ كُفُرُ ۚ ﴿ كُلُو يُنَّ كَا لُو } إِنَّ إِللَّهُ ثَالِثُ ثَلْتُهُ ۗ مِنْ مَاهِنَّ إِلَا إِلَا إِلَا اللَّهُ قَدَاحِلُ مُ وَإِنْ لَوْ يَنْخُمُو اعْمَا يَقُو لُوْنِ كَيْمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُكُ إِنْ مِنْكُمْ عَلَى إِنَّ إِلَّهُمْ وَأَوْمِنُكُمْ عَلَى إِنَّ إِلَّهُمْ وَأَفَلَا يَتُونُكُو إِلَى اللَّهِ وَيُسْتَغُفِمْ وَ نَهُ اللَّهُ عَفَقَ مَنْ اللَّهِ عَفْقَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنا الْمُسِيْمُ أَبْنُ مُرْ يَعَرُ إِلَا مَ سُولُ مَ قَالَ حَلَتْ مِنْ قَدْلِكِ الرُّسُلُ و أُمُّهُ صِلِّن يُقَدُّ و كَانَ يَاكُلُ نِ الطَّعَا وَ " انْظُرُ كَيْفَ مُبَيِّنَ كُمُّ مُ الْ يَاتِ ثُنَّ إِنَّ مُوعً فَكُونَ م موره ما يُده - ترجمه- بلا شيمة و ولوك على كافريس جركت بن كه الشرتعالي لیتول می کااک ہے۔ والا محد الک عبود کے سو اور کوئی معبود ہیں اگریدلوگ اینے ان افعال سے بازید ائے توجولوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دروناک عذاب و اقع ہوگا۔ کما پر فدر اسے تعالیے كے سامنے تو برنہیں كرتے اور اوس سے معافی نبتس مانگھتے عالا بھ تتدتعاني رشي مغفرت كرنے والاا ور بڑي جمت كر نبوا لائيے ميخ بن مریم بھی ایک رسول ہیں۔ ان سے بہلے کے تام رسول گزر حکے۔

ے ہم ان کی والد و نیک بی بی بختیں ۔ دو نون کھا نا کھا تئے تھے ۔ دیجھو توہم کیونکر ان سے تعول کھول کر دلائل سان کر تھے ہیں ۔ دیجہو توو ہ کدہر تہ بت ذرکورہ کا بیمطلب ہے کہ جو لوگ نو ل كوخدا تنمهمتر بن وه كافر بن كيونكه خدا توصرت إيك لي ہے أ اپنہیں مسیع اورمریم حوالج لبتری ( کھانے مینے) کے مخیاج ہرسکتے ہیں۔ ان دو نون کی تبتریت پر ایسی و اصحولیل ہوئیکے باوجود جولوگ اِن دولوٰ اِ ماں مِٹے کو اکٹریاک کے ساتھ شرکیہ من دلمهو بيركه فدر موقوف اورگماه من . سنسعور فراكي مؤلف صاحب رساله تبليغ ليجاتيت مرقومه سي جودعو بخفراياتها كدحفرت عبلي كحيائها ن برزنده رمنے كے تعلق عقيدہ ركهني والون كوسمتكني والحيكها كيامي وهكن الفاظ وعمارت سے طا برہوتا م- آتیت شریف کیا تھی معنی ومطلب کی بیان فرمایاگیا۔ مولف م<sup>ی</sup> رسالانتلیغ نے جس ا وعا رکی تائیر میں آیتِ مرقومہ بیش قرما فی ہے آئی۔ أتيت شريف كوكوكي لتانهس بكيهاس آتين شريف سية توحضرت عيلتي كا بقررصات موناثابت ہے کیو محدار شاویاری ہے کی حضرت عیلی ایک رسوک تھے۔ اوران سے پہلے کے رسوک دنیاسے گزرگئے ۔ یعنی حارثواغ تو د نیاسے گزرگئے گرحفر ٹ عیلی د نیاسے رحلت نہیں فرمائے۔اگراپہ نه به و الرَّو قُلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِ الرُّسُولُ ارتبا ونه والوالله خُكُتُ مِن حفرت عليمي وأل كردك جانے بي كر حفرت عليي مُوتِ طبعی سے اِبْک نہیں مرے اس لئے وہ قال حَکَنْ ہے مَتَمَنّ کُرو معين بمنح كالكواس أبت شريف سي حفرت عيلي كالقعدميات بت مؤلف صاحب رسالهٔ تبلیع آیا ت ویل سے صفرت عیلی کی موت نا مرار دینے ہیں :-بيان . (١) وَمَا مُحَمَّلُ إِلَّ مَ سُولٌ - قَلَ خَلَت مِنْ قَبْلِهِ (٢) لِعِيشِي إِنِّي مُتَوَ قِيْكِ صَرَى إِفْكُ إِلَيَّ ـ (٣) عَلَيًّا تُو قَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتُ (لرَّ قَيْبَ عَلَيْهِمْ البن نمبر(۱) سے موت طبعی نابت ہنیں موتی کیو نکھ اس ایت مل مُرت على تقديرًا متنى فرما يرك كربين جب طرح كالْبِحَوْ الهَا المَا لَكُونُ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثَلَكَ وَسُ يَعُ وَرَحِم بِس كُاح كُروتم في عورتول سيجن كوتم چا مود ويتين - جار) كُلُوا قد الشَّر بورا كَالُوا لَّهُ وَهُمْ ( ترجمه کھاؤ اور بیواور اسراف نه کرد) کے آیا ت کر آیت ول الذكريس المتخصيص مرعورت سي نكاح كي اجازت ہے۔ سيكن اس کے کیا یہ حنی ہوسکتے ہیں کہ بلا استینا و حریات شرعی ہرعورت سے علی کا اعازت ہے۔ ہرگز نہیں ۔ ملکهاس محے بیمعنی ہیں کہ محرمات

ما شدلال سے کھائی تی جا یمعنی ہیں کہ حلال حیز س حتنی ہیں اون کو کھا کو اور میو اور حرام حیزیں مَنَىٰ رَفُعِي كُنِي بَهِس - إسى طرح آيت تسريف كَ مَا تَحْقَالُ مَرْضَفَرت عيليٌّ نقد رامنتيًّا ركھے گئے ، س -اگراس طرح حضرت عبیلی منتنیٰ یذ ہول تو آبت مَا الْمُسَيْدِ ابْنُ مَرُ يَوَ إِلَّا سَ سُوْل كَيْ آبِيتِ فَلِطْ مِوْفَأَكُيَّ ان دوآیتر ن آخلاف مدا هرهائنگا ۱۰ وربیرا رشاه باری نعبٔ نی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْكِ غَيْرًا لِلَّهِ لَوَحَكُ فِي الْحِيدُ اخْتِلَا مِنْ كَيْسُوّاً - (ترحيه - الرّبة قرآن إك بحرَّ خداك كسي اور كي طرف مع بونا لوائم من اخلافات بدا ہو جانے -) کے لھاظے بوصاحتلاف قرآن مُنْزَةً لَيْ مِن ١ مله يُسرطرح كها عاسكيكا. ورآل طالبيك مه مُمَّتِّرٌ لَكَ سلهر مرسي البي صورت ميں آئيت حريما فيحل ميں حضرت عيليي كونفديرًا مشنين كئے بغيرا خنلاف آيات رفع نه موسكے گا-ب مع بنتنجه محلاکه آین قد ما محجَدًّا وسیمبلیجی کی موت نابت نہیں ہر تی - اس کے بعدآیات لیجیسی اتنی مُتَوَ قَیْكُ وَمَ ا فِعْكِ إِنَى ۗ ارْمُفَلِّما تُولُ فَكُنْتَنِي كُنْتَ ٱمنْتَ الرَّقِينَتِ عَلِيهُم الْمُرْمِعِ لِلْ میں - ال آبات سے بحث کے پہلے لفظ تَدَیّ کی تحقیق ضروری ہے۔
تو یقی و قائے شخص ہے جس کے لفظی معنی استیفاء اور استکال کے ہیں یعنی
پورا پورا لینے کے ہیں - اور مجازی معنی موت کے ہیں کیونکہ انسان میعاد
معتنہ کو پورا کر کے مرزا ہے جسلے حرج کرناو صال فرمانا استفال کرناد
ان کے لفظی معنی نوظا ہر ہیں اور مجازی معنی موت کے ہیں۔ قرآن پاکسی
یہ الفاظ ( تو فی ۔ وفا۔ بتو فی وغیرہ) اکثر لفظی معنو ل ہیں شمل ہوئے ہیں۔
اور بعض مجازی منی میں مجی استعمال کے گئے ہیں ۔ ذیل میں وہ چند

الدر من طبه جاری می بن عی استعمال کے کے ہیں۔ ذیل میں وہ چند ایان سخر بر کئے جاتے ہیں جن میں لفظی معنی سعل ہوئے ہیں۔ (۱) کو اُو فور اگر ومیں اپنے افرار کو پورا کروٹھا؟ اور سم اپنے افرار کو پوراکرومیں اپنے افرار کو پورا کروٹھا؟ (۲) فَدُ قِیبَٹُ کُلُّ نَفْنِسِ مَا کَسَبَتْ فَرَ هُمُ مَ مَ یُظَاکِمُونِ وَمَ ماصلِکِا

جانول کوموت کے وقت پُور اپور اکبر لیتا ہے (قبض کرلتیا ہے)۔ اور ان جانول کوموں اُل کے سوکر ان جانول کو میں کرلیتا ہے) جن کی موت اُل کے سوکر وقت ہوتی ہے۔ کور اُل کے سوکر وقت ہوتی ہے۔ کور اُل کا موت کا حکم فرا نا ہم اور باقی جانون کومیعا دمعین حتم کرنے کے لئے رہا کر دیا ہے۔ دی اُلی جانون کومیعا دمعین حتم کرنے کے لئے رہا کر دیا ہے۔ دی اُلی جانون کومیعا دمعین حتم کرنے کے اللیل کے یَعْلَو مَاجَرَ جَبْمُ وَاللّٰ کَا اِللّٰ کَا مُسْمَعَی نَعْدَ اِلْدَالِهِ کَا مُسْمَعَی نَعْدَ اِلْدَالِهِ کَا اِللّٰ کَا مُسْمَعَی نَعْدَ اِلْدَالِهِ کَا مُسْمَعَی نَعْدَ اِلْدَالِهِ اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا مُسْمَعَی نَعْدَ اِلْدَالِهِ اِللّٰ کَا مُسْمَعَی نَعْدَ اِلْدَالِهِ اِللّٰ کَا مِنْ مُرْدِ جَوْدٌ نَ ، سور وَ اِلْعَام ۔ ترجمہ ۔ وہ ایسا (فارین ہے کہ رات میں مُرْجِورُنَ ، سور وَ اِلْعَام ۔ ترجمہ ۔ وہ ایسا (فارین ہے کہ رات میں

تُرْجِحُونُ ، سور ، انعام - ترقمید - وه ایسا ( فاربر) ہے کہ رات میں تکھاری روح کو پور اسھ لیتا ہے (قبض کرلیتا ہے) اور جو کچرتم فن میں کرنے ہو اس کوجا نتا ہے ۔ بھر حبگا اٹھا تا ہے تاکہ میعادِ معین ختم کرونجا۔ ر ۲) کَر مَا تَنْفِقُو ا مِنْ حَيْرِ لُو کَنَ لِلْکُوْ -سور کو لِقر۔

ترجمه و جرگیم خرج کرو تحملائی سے بورا تھاری طرف بہنچا اجائیگا۔ ( ) کا قالاً کی الکن انگانی نک تعصیم الکاکہ دِکھی خطا کی الفیسی میٹر طرح نساہ و ترجمہ جب فرشتے ایسے لوگون کی مان قبض کرتے جہوں نے اپنے کو کہنگار کر رکھا تھا۔

ابینے کو گہر گارکر رکھا تھا۔ (۱) تُحَوَّیُو فِی کُلِّ نَفْسِ مَا کَسَبَتْ وَ ہُمَ لَا یُظُلُمُونَ سور کہ بقر-ترجمہہ بچر ہر خص کو اُسکا کیا ہوا لورا ایور اسلے گا۔ اور اُن بکسی قِسم کاظلہ منہ ہوگا۔ روی تالی مین اُوڈ فی لعکوں کہ ۔ سور کو ال عمد ان ۔ ترجم کیکی کوکی

روی بلای متن اق فی لیعتهای ید سور اله ال ترجید جوکوکا المینی عهد کو پور اکرسے "ان کے سواا ور کئی حبکہ بر لفظ متعل ہوا ہے۔ اِذْ قَالُ اللهُ لِعِيسُلَى إِنِّ مُتَوَقِّيْكَ وَسَمَا فِعُكَ اِنَّ وَ مُتَوَقِيْكَ وَسَمَا فِعُكَ اِنَّ وَ مُتَوَقِيْكَ وَسَمَا فِعُكَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مُنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

آپ کے جبرو مان کا کوئی حصّہ منا کئے نہیں ہونے دُونگا۔ اور ابنی طر من ا تلى البنے واللہ وں بعنی اسمان پر اسھا لینے والا ہوں ۔ اور نم کو اُن لوگول سے اِک کرنیوالا ہوں جومنکر ہیں - اور جو لوگ تھارا کہا لمننے والنے ا ُن کومنگرین بر فیامت کک غالب رکھونگا یجھرمیری طرف تم سب کی دسی ہوگی ۔بس میں تنھار سے ختلف ا مور میں فیصلہ کروگئا مینکرین کو و نیا ا ور آخرت میں سخت سزا دونگا - ا در ۱ دن کے لئے نہ کوئی پد وگار ہوگا ۔ ا ورجو لوگ ایان لائے اور اچھے کا م کئے توا نشر یاک ان کے اچھے کا مرکالورا . تزاب دیگا - ۱ وراینه ماک طالمون کو دوست نهی*ں رکبتن*ا -أبن مرقومه مين مُتَوَقَّنْكَ وَيُوَفِّيْكِ الفاظ استعالَ مِمَّ كُنِّي مِن - (مين نـيزحمة مر لفظه معني التحيين) اگرمجازي معني ليِّج جائم و آو مُتَوَ قَيْكَ كُمُعَنى مِن مُ كُوموت دو كُلُك اور فَيْدَ قَدْهِ إُجْرُ مِنْ مَعْمَد لے معتی کس تھارے پدلول کومس موت دو کیا کیے ہو ں گئے۔ حالا کخرقران مين صدحامقات برا مَنْيُ وَعَمِلُوا الصَّلِكِ المَارِيرِ ما اگراہے کہیں حط وموت دینے کا ذکریس -اورغالیًا بہاں بھی کو کی مرراس سے انتخار مذکر سکے گا کہ یہاں و فات کے معنی قطعًا نہیں لئے جاتتی۔ بلالفطى منى يى لينے جاہئں بس اك ي آيت نترلت من ايك لفظ كے دو معنی مدا مدالیئے مائیس نہا بت غورطلب ۔ اور کبھی اس کوعقل سسکیم پسندند کریگی ۔ بس کسطرح بہاں مُنَوْفِیک کے معنی مون کے لئے جاسکتے عيل - درانخا ليجداش كي ساخه را نغال كالفظ بهي وارومواسي- المح

میم ۵ رسواا در کئی وجو ہ سے پہال موٹ کے معنی تھیک نہیں ہوسکتے ۔ کیونکہ پہاں يه اعتراض وارومو گا که انسان مرنيځ بهرقيا م قيامت که مقام رزخ مين رسيكا - و من و سما عميم بر سن ح إلى بن هر سيع تون ماروا مومن - ترخمد (اوران کے میچے کرز خے ہے قیامت اب) پھراس فاعدہ كي خلاف حضرت عيلي عليه السلام كورفعت أسما في لعدا لموت المجي كرسط دیجاسکیگی - اور صباک جیم کے ساتھ رفعت نہ ہوروی وقت بینا ہے محل مرگا۔ كونكرير اكف وميت حفرت على كيا تصفصوص للي سع - ورية لعدالموت رفعت روحاني د گرا نمار وصلحاء وعزه كوخود سخود مانسل بوگي. عیلی کے ساتھ اس کے اظہار کی کیا ضرورت تھی کے حضر ت عیلی کوموت وبكران كي جسم فاكى كورفعت اسمانى دينا بيكارم ووسمايا اعتراض وارو ہو گا کہا بٹیراک نے حضرت عیلی علیہ السلام كى نسبت ارشاء قرايا م كرد و مَا قَتَالُو ﴾ وَصَلَبُو ﴾ وَالْكِيْ وراه نيساو ـ ترحمه - نه عيلي كوفتل كيا ا در نه سُو بي دي -البني صورت من ان دوآيات مين اختلاف بوحاسكًا يحرك طبح درست تهمس برسكتات او تبيك مُمتَدَ فَقَلْهُ كالسيلفظي معنى نه للط جائين . کوئی چارہ نہیں۔جب میں نقیج نمیر دی کی بحث نخر برگر و نگا صحاح کے چندا حادمت شريف تهرو الح حس سے تابت ہوگا كه حضرت عديلي بعبد

حضرت مهدیگی موغو د استان مصنزول فرمایس گے۔

جنبک عروج اتبا نی نه ہونزول نامکن ہے۔ا ورحب نزول 'نابت ہو تورفعت دعروج آسا فی لازمی ہے۔ یہاں یہ امریمی قابل تحریر ہے کہ دخال کی نسبت جس قدر ا جا دیث وار د ہوئے ہیں ان میں خروج دخال متعلی ہواہے۔ تولد د تبال مٰرکورنہیں گویا وخال انتاک سدا ہوگیا ہے۔ آورکسنجا ص مقام پرموجودہے اپنے وقت میں وہ اہل دنیا پرخروج کر کیا جب وحال مدحود ہے تو قائل وتبال کاتھی موجود رسنا کیاجا کے تعجیہے ۔ جب دخال مل دنیا برخروج کر بیگا ۔حضرت عیسیٰی بھی اسا ن سمے نزوُل فرمائنگنے ۔ اور دھَال کوفتال کرسٹھے جس طرح ہرفرعون کیے لئے موسی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وقال کے کئے علی علیالسلام کی ہے۔ غرمن كه آيت محمرتَك فيناك كلفظ متوقى كيفظى عنه كيُّه عَلَيْ كُلُّهُ مَا ا ورمولف صاحب رسالة تبليغ نے جومجازي عني موت کے لئے ہيں وہ ر کے طرح درست نہیں ہوسکتے۔ اس طرح اس آئیت مشریف سے *حف*رت عليتي کي موت طبعي نابت نہيں ہوتی - ا ور بھي کئي وجوہ ہيں جن کي بناً يرا وعارموُلف صاحب رساله تبليغ ابن نهبس بوسكنا حو بحد مدكوره دلائل قوی ہیں ان کے ہوتے دیگر دلائل تحریر کرنے کی ضرورت نہیں

إِسى طرح آيت فَلَمَّا تَوَ قَلَيْتَنِي كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ مِن تَوَ فَيَنْتَنِي كَ لَفَلَى مَعَى لِكَ مِا مُنْتِكُ - ترمِم حبِوفت فنے اے پرورد گارم مجے بورا محرلیا (قبض کرلیا-) بعنی اسان برزیڈ تنحيح وسالم مع الجيمانها لياميري امنت كاتويي مكران تها-بفرض علط ال مروقه ما ت كے مندرج هُتُو قَدُلِكَ وَلَوْقَيْهِ کے محازی عنی کھے جالیں تربیجی ا دعار مولف صاحب رسالہ تبلیغ ثا بت نہیں ہو"ا ۔ کروبکہ آیت ھنگو فٹاک ورکی فیڈک کے مثعنی ہونگے السيميلي من تخفيج ملندي ونكر (لعني أنسأ ن برائمًا كر بحيرز من ربح موت دوگا لفظی تفدیم و اخیر ہو گی یونا ماکز نہیں۔ فککھی یں کوئی جھڑا انہیں ۔ کیونچہ اس آئیت مشریف کے بیمعنی ہیں کہ بروز ت جیب الندیاک حضرت عیشی الب السلام ہے آپ کی است کام دريا ذت فرما ينكارتو أتب عرض كرينگے كه تندا وندا حتيك من محتثت رمول ا بني امت من رلم أنحاً نُحرال رام-اورحب توين بحجه اسمان مراحاً. پھرزمین پرجیجکرموت دی ان کے مال کا توی نگران رأیس مطلب ومعنى كے بعد تعبی حضرت عیلی لیدا لسلام کی شعبی موت كس طرح تا مۇلف صاحب رسالەنتىلىغ كى اس كىن كى نا ئىدىس كەجىفىرت مىلى

مؤت طبعی سے فوت ہوگئے ہیں قرآن اورا ما دین سے اس کا کوئی شوت نہیں ملتا - صرف مرقومہ دو آیات سے مؤلف صاحب رسالہ تناییغ سحت فرماتے ہیں - بخلاف اس کے اہل سنت واسطاعت کے پاس مؤتر معیلی علیب السلام کا آسمان برزندہ رہنا ۔اورونیاسیوزندہ اسٹالیا بیاجانا

ا درائنده اسمان سے نزول فرمانا ان واقعات کا ثبوت آیات قرآنی ا ورا حا دیت اور ا جاع است سے بخو بی ملتاہے۔ جاعت مرزا نسرا درا السننت وانجاعت اس كو ہیں کہ حضرت ستید ہا کوم عاسہ انسلام متی سے شاکے حاکر مسجو د کلا لکھ ئے ا ورآ دمروحو ا کو حنّت میں را کھا گیا ۔اور ان کو ا جا زن دنگئی م<sup>ل</sup>ش وعنزت کی زیدگی بسر کرد حس چنر کی حوامش <sup>بو</sup> ے لغریش ہوگئی۔ اورشح ممنوعہ کا وا گفا حیکھا دونؤن نے انٹلہ پاک کی نافرمانی کی جبحی وجہ کے لباس ملکوتی کھل کیا اور جسم اسوتی نظرآر اہے اب س ساس ملکوتی کے کھلیا نیکی وحد تم دونون جنت مینهیں رہ سکتے۔ آ دم وحوا کوزمین پر آتا ردیا گیا جنانجیآت ذیل سے بہ وا تعولفظ ملفظ تایت ہے۔

وَ إِلَّا وَ هُرَاسَكُنْ اَنْتُ وَمَن وَجُكَ الْجُنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَلَيْنُ مَ فَكُلاَ مِنْ حَلَيْنُ مَ شِكَ أَلَا مِنْ الظّلِيلِينَ مَ شِكَّةً أَنَّكُونَ مَا مِنَ الظّلِيلِينَ مَ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِيلِينَ لِمُن الشَّلِيلِينَ مَعْمَا الشَّيْطِيلِينَ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وَ فِي لَكُمُا لَمِن النَّصِي إِنْ لَا قُلَ لَّهُمَا بِغُرْ وَي الْمَادَا قَا الشُّيمَ \* كَانْ تُلَفَّمَا سَوْ اتُّعُمَّا وَطَفِقًا يَخْصِفَى عَلَيْهِمَا مِن قَرَى الْجَنَّةِ ، وَنَادَ الْهُمَا مَ نُبُّكُمَّا اللَّهِ الْمُعَلِّمَا عَنْ اللَّكُمُ الشَّجَرَةِ وَ مَقُلُ لَكُمُ اللَّهِ الثَّايِطِي كُمُّا عَلَّ وَالثَّايِطِي كُمُّا عَلَّ قُ تَمْبِيْنَ طَالُورُهُ اعراف. ترجمه راورتم ني حكمد باكه اسے أور متم اور عماری بی بی حبّت میں رہوجی جگر سے جا ہو کھائی ۔ اور اس ورخت کی یاں نہ جانا ورنہ تم ظالم لوگوں میں سے ہوجا وُ کے رپیمر شبیطیا ن نے ان رو نون کے ول میں وسوسہ ڈالا تا کہ اتن کے بردہ کا بدن کھلیا ہے جو الك دوسرے سے بوشيده تھا۔ اور كينے لگا كہ تھارے رب نے دو نول كو اس درخت سے اس کئے منع کیاہے کہ کہیں تم اس درخیت کے ویب ما وتو فرشته ہوجاؤگے۔ باسمسشدز ندہ رسنے والون میں ہوجا وُگے۔ اور ان فولو کے روروتسی کھائی کہ یقین حاسئے کہ میں نم دونون کا خیرخواموں یس اِن دونون کوفریب سے اس درخت کے نیکھے کے آیا جب ان دونون فی

کے دو بروستم کھائی کہ پیمین فباسٹے کہ میں نم دولون کا حیر حواہ ہول یہ ان دونون فر ان و و نون کو فریب سے اس درخت کے بنچے کے آیا جب ان دونوں فر - درخت کو جکھا و و نول کئے بردہ کا بدن ایک دو سرے کے دوبر و کھٹل گیا۔ اورد و نون ا بینے او برحبت کے بینے جوڑ کر کہتے لگے تب ان کے رہے ان کو پکارا کہ کہا میں تم دونون کو اس درخت سے مما نعت نہ کر جرکا تھا۔ اوریہ نہ کہہ کر کیا تھا کہ شیطان تھا لا صربح و شمن ہے ''

الغرض اس آیت شرایب سے یہ نابت سے کہ حصرت و علمالسلام کو مٹی سے نباکرا و ن کے ناسو تی جسم پر ملکو تی نباس پہنا کرا مٹیر تبارک تعالیٰ ی

مع حواحتت میں رکھا۔ اورا کموحتت میں بحر شیممتو عبیر شکی کے کھانے می کی اطازت و مدی حتا نجیء صر*ت که حضرت آ*وم علیمالسلام وحوّا حنت میں ربے جرجی ما ستا کھاتنے اور حماں جی جاستا رہتے تھے شلطا ن تات رو زن کو دہوکہ دیجرشجرممتوعہ کے یاس لایا اور بیر دو نون اس کے تھیل کھاتے ہی ان کا ملکوتی لیاس جرضیم نا سوتی کوجہا کے ہو سے تھا جا ارق اورحسم اسوتی نایاں ہوگی نیب الند اک نے ان دونون سے ارشا د فرا یک ابتم دونون ناسو تی اساس سنے حبّت میں نہیں روسکنی۔ ونیا میں اس آین شریف سے یہ ابت ہوتا ہے کہ انسان ناسوتی صیر کے ساتھ لباس ملکوقی میں متنت اور ملارا علیٰ میں رہ سختاہے ۔ جشک لیاس ملکوتی مجم ناسوتى يررم كاانسان ابنى خفيفت واصلبت سے مبتت بين متل حضرت آدم وحوا زنگی مبسرکر سخامی اوراسطرح ملاد املی میں رسمانه خلاف نْتِ اللّٰي ہے إور نه خلا نِ عقل د فياس بيں ٱگر حضرت علي تھے حب ہم اسوتي يرلباس ملكوتي بهن كر ملاء اعلى مين رمنين توكون مي سنت اللي كيز

بس اس بحق سے نابت ہواکہ حضرت عینی جس ناسوتی کے ساتھ لباس ملکوتی ہین کر اسمان میں روسکتے ہیں ۔ اس کیفنٹ کو ایک اوراضح مثال سے مجہانا ہوں جب فیامت فائم ہوگی حشر اجساد ہوگا۔ حساف کتا کے بعد نہا حبات میں اور مرے دوز خ میں جیسجے جا کھیگے قریق فی الجنگے دُ فَرِ اُنِيُّ فِي السَّعِنِيرَ ترجم الكراده جنت بين جائبگا اور ايكرده دوزخ من " نيك در بفرق مراتب اين اين مناسب حال اسى لبال من من مناسب حال اسى لبال است از م وحراعليها السلام حنت مي است از م وحراعليها السلام حنت مي است از م وحراعليها السلام حنت مي المحتفظ الموقت بلا راعلى عين بين مينها خَلَقَ الْكُوْ وَفِيها الْعَلَى الله عن بين منها خَلَقُ الْمُو وَفِيها الله عن الله الله عن الله المراسم من الله الله المراسم من المراسم المراسم

اس طیح جب انسان تبردن سے اٹھینگے حماب و کناب ہوگا جنت یا دور خریس و اخل کئے جا دینگے۔ آپ فراک کہ کیا اس کالیڈ خاکی ہیں ۔ اس لباس کے جوجنت و دورخ کے لائی بوفیر ہنا اجہت یا دورج دفاع کئے جائیگا برازیں گراوہی لباس آج حضرت علی کو انٹیر مالی نے پہنا کر اتسان پر رکھا ہو تو کیا مقام محب وحیرت ہے۔ خالبا مرز البہ حضرات حضور انور کے مواج جسمی کے منکر نہ ہونگے جس تزرگ و قدیر ہستی نے حضور کرم کوجہ کے ساتھ عرش اعظم پر بلا کرحبت و دورزخ کا مشا ہرہ کر آیا ہوا ورط فی الحیون میں مرتب پروائی فر بایا ہو۔ شبخیا ک الگن کی کو مشری بعدی ہو گرائی کے مشری اعتبال کا کہ بیاگ من المستحیات الحکر احرائی المستجدی الگر قدیمی ۔ اگر ایسے نزرگ و من المستحیات الحکر احرائی المستجدی الگر قدیمی ۔ اگر ایسے نزرگ و من المستحیات الحکر احرائی المستجدی الگر قدیمی ۔ اگر ایسے نزرگ و من المستحیات الحکر احرائی المستجدی الگر قدیمی ۔ اگر ایسے نزرگ و مون المستحیات المین بات ہے۔ جبر نیاع جب حضور الور سے باس تشریف موا۔ اور کیا نا مکن بات ہے۔ جبر نیاع جب حضور الور سے باس تشریف

ملبوس مونے۔ اورجب آسان برنشریف لیجانے اسنے لیاس ملکونی میں مانے کموبحہ لا اماس اسوتی ساکنان کمکوتی ساکنا ن ناسوتی کونظرنہیں سنے۔ اور صفرت جسر بہائ كو حصنور الورك اكثر صحابی نے و تھا ہے۔ الحرج سا مری کا جبرئیاع کو دیجینا اور خاک اُٹھالینا۔ اور محرّ ہے میں ڈال ک رم موسی کوگیرا مکرنما بهت مشبورا در قرآن باک میں ارکورہے۔اب آنچھ انصاف فرمائے كەجىركىل علىبدالسلام نولياس مكوتى سے لياس ئاسونى رمین براسخة بن به منها مربه خاسخة بن - گرانگ أولو العرم بهاص ترلیت وكتاب رسول (صنرت عليني) سباس لكو تي بين كراستان يزبيل عاسخنااو نهيس روسخنا. حالانحه نئي مسل كا ورجه حضرت جبرئيل محببت طرا بوا ، لاروت وماروت فرشتون كالباس اسوقي بيرونيا مين آما ا ورعذال للي میں مبتلا ہرجانا اور لوگون کوسح وساحری سھلانا قرآن اک متنفشل أكريم - وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ بِهَا بِلِ هَا يُوْتَ وَمَالُكُ

سوراه بفروست تولیاس ناسوتی میں آکر دنیا میں زیرگی بسرکرسکتے ہیں۔
پابندلیل ونہارہ سکتے ہیں عشق ومحت کرسکتے ہیں ۔ اِنَّ مَن سُلْمَا اَکْتِنَهُ مَا تَحْکُلُو وَ نَ ه سوراه کُونس وَ کُلُّ اِنْسَانِ اَلْزَ مُنْهُ طَرِّمُو فَ فِیْ عُنْقِله ۔ سورکه بی اسرائیل لیعنی کرا اً کا تبین عارے کا ندہوں پرجھیر مہارے شب وروز کے اعال تھتے ہیں۔
ہارے شب وروز کے اعال تھتے ہیں۔
میں اور کا نے ہو فرہ وہ دیکہ فرشتے ہیں اور کھانے منے فرہ تو تعنی کمروہ ونیا

بحالت ملکو تی روستے ہیں ۔لیکن حضرت علیثی جوا ولوالورم مغیر ہیں اور کلمندا نٹرا وربغیریا ب کے اور قطر ُومنی کے بریا ہوتے میں اور روح القا<del>ک</del> بیصنیاب ہیں۔لیکن ان کا تھا ن پر رہنا خلافِ سنت الہی ہے ۔ کیا مُلُوّ و و فرشتوں کا اسطرح دنیا میں بھام یا بل لباس بشری کےساتھ آکرمیعاً مقرر ختم كزاسنت الى كيموا فق ب غور فرائد يَفْعُكَ مَا يَشَاءُ وهم جاستا کے لراہے (یبی اس کی سنت ہے کون معرض ہوسکتاہے) وہب سے پوچہتا ہے لیکن پوچھا نہیں جاتا۔ ارشا دباری ہے کہ اِتَّ مَثَلَّعِینی عِنْكُ اللَّهِ مَكَثُلُ الدَّهُ - سوره العمران (ترجم) التُدك إس علیم اومرکےمثال ہیں ؛ جب كه حضرت عينتي مثبال آ دع بين تواپ مين بحي خصوصيات ادع ہونے میا ہیں۔ چنانچہ آپ بھی مثل ادع ملی سے بنائے کئے۔ بغیر قطرُہ منی بمدا کئے گئے۔ حو نئی حصرت وم قبل موت طبعی عرصۃ کمے تنت میں رہے س كي حضرت عبلني كالمجمي مثل أوع جنت ميں رہنا بفروري نھا اور يبي منت اللي حتى- اسى كئے حضرت عليظي كلي بذر ليحدر فع اسما في حبنت ميں محص كئے ہمں - حضرت تهدئ موعود مجکے زیا نہ میں مثل حضرت آ وعالیبلا س ملکو تی کو اُتا رکرایینے جسیمزا سوتی کے ساتھ زمین پرنشریف لا دیکھے وركيمه ونون كے قيام كے بعد موت طبعی سے تحت سنت اللی و اعیٰ اجل کو لبیک کمیں کے عرف کا کی تام جت سے یام خوبی تا بت ہرگیا کہ ایک انسان امرق ونشرى حبم تصمانية أسمان يززد وروسكنا مي استقام برمي اسحاب كهف كأويدايا

د تے رہی گےاگر امیرطرح حضر علسی ایک فقررہ کرتا سان پر رکھ جائم تن کیا تھے گی ایسے با حفرت بونرعاليسلام مُنكم ما من منه من تنطع كئے اگر دوجہ برسے نہ ہونے تو كيا قيامت الكم ا *بني خلااً كُلِّ بموزنده تركبتاً* علولاً الله كان المبيعين للبث في بطناه إلى بوم يعتمون كم ت ترمر بن رق عن اخرائے افرائے تو دشکم ای تیامت کہتے بیمجنے عون رو ڈیل مرم کنٹکرغروا کیا جارگا رعالم مرامان لاكررائ يخبواست كي ارشا د بواكه ابسے دفت كى ايان فاتا قولنه يا ابتراج رُونات دوسُمَا مّا كَمَا مُوا في سلوك ليُحرِّت بمو اليوم نبغي ك مِن الحَّ لتكونَ من حَلْفِكَ ا باه ا ترمير اج نير جرم كونجات دوگا اكر تير سايحيرا نيوالون كود عرت كى نشانى برئي خيات موجب وعده كا آج تك فرعون كي نعش صحير وسالم عما ئر خايه لندن مي موجر داور غبرت بي بوي ہے۔ اور یہ قیامت کے رہائی ۔ فرعون کی نفش تو ہزار اسال صحیح وسالم رہمتی ہو۔ لييخ جصرت عليتي كاوقت متقرره كك إتهان برلفبيحيات مع الجسم رساجيرن اليح يكرون واتعات ببيلكن مزائيرهفرات كوصفرت عليج كاوافورفعن اسما فانحتر العقل ورخلاف قباس علوم برزاب يس اس المام بحبث كاينتج بنطا كرحفرت عيسي مثلّ دلم وعوّاً أسمان ريشبري وصما في حالت مين زنده بين وظل فسنت المي بين **أول**ر الرمال خلاف منسط اللي بول بحق لوقا بل منسائيس برنفام كر الدايك أس كي خرورت بي

گرتبدیل لباس دهیقت واصلیت می کوئی فرق نهین آسکتا-وب بیرموال رہجا تاہے کہ کیا حضرت علیے مالیہ السلام آسمان برا تھالئے گئے۔ اور وہ و یا ن زیدہ ہیں قبال سکے کہ قرآنی نبوت پیشن کیا جائے کہ مر حال رفع آسانی حضرت عیسی بیان کر تا هر ان تا که وجوه رفع اسها نی معلور ان جب حضرت على مبعوث موليه التوقت دابهون اور درونشون كي حاليت ناگفته به تنفی \_ لوگوں کو دیمو کہ دیگر مال ناخی کھا جائے ہے سے تبسر کی برا نیموں اورمعائب كانتكاربن كيئة ننصر حفرت عبيني ندريغه نصيحت أن كي اصلا كي كوشش فرماني لكك - اورعام طورس ان كوا ن برًا بُول سے لوكتے إس مر راب آور درونش آب کے سخت مخالف ہوکر آپ کے قتل کی مازش کی۔ جب حضرت عيلني كواس سازش كإجال معلوم بوگرا نوات المدم كا ن مي<u>ن</u> اسین حوار تون کے ساتھ رو بوش ہو گئے ۔ نحالفین آپ کی الاش میں تھے۔ اور میرودس (حاکم وقدینے بہو ولون ا ور اگن کے راہمون کو اجازت و لے رکھی تھے کیے مفرت علیا کی کو کر کر رسولی ویدیں ۔ یہ حال و کچھ کر آپ کے سم حواری آب سے علیمہ ، ہوگئے اور آپ مکا ن میں تبنار ، گئے۔ آپ کے حوارثو سے ایک حوا ری سازشیول کوائش میکان کی طرف لے گیاجس میں آئیے۔ کمی روزسے روایش تنفے ۔ اول وہ حواری خود اُس مکا ن میں داخل ہوا گرائش کے داخل ہونمیسے قبل الحد تبارک وتعالیٰ نے بذریئہ حضرت جبرلبل حضرت علَيْ كُواتِهَا نِيراً مُثَمَّالِيالِ إِنَّى مُتَنَدِّ قَنْكَ وَسَرًا فِعُكَ فَ لِكَيَّا-جیب و ه حواری حضرت علی گرمکان می نیایا حیران بوکروایس بورای تھا کہ اوسکی معورت بنطا بسرینی کی سی مرد گئی - حب و ه با مرآ یا توسا ز شیول نے اُس کو شر بی دیدی گراس کے بعد شلانے والاشخص ان کونہ ملاجس کی وجراک با آبس بی لافتلات ہوگیا۔ یہو دیوں کی اکثریت آپ کے قتل پرتنی ۔اورنسی

سُولي جِرْما ئے جائیکا واقعیمان کرتے تھے۔ اِنَّ ھٰڵ (الْفُرُ 'اَنَّلْفُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱكْثَرَا لَّانِي هُمْ فِيلِهِ يَخْتَلِفُونَ فِ - رَمِيم تخفیق که به قرآن پاک اکثر اُن چیزون کو بنی ا سرائیل بیرطا ہرکر آما ہے جِن مِن وہخلف ہوگئے ہیں۔ ارشا دباری تعالیٰ ہے۔ قر بکھُرِ ھیے۔ وَ قَقْ لِحِيْمُ عَلَىٰ مَنْ لَوَ بَهْ تَا أَمَّا عَظِيمٌ لِهُ وَقَقْ لِحِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسَيَّ ابْنَ مُرْيَعَ سَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَيُّوهُ وَلَكِنْ شُلًّا كَمُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيْهِ لَفِيْ شَلِّي مِّنْهُ مَ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْوِلَا ۚ اتَّبَاعَ الطَّنِّ ﴿ وَمَا قَنَاكُو ﴾ يَقِيْنًا بَلْ مَ فَعَهُ الله واليه و كان الله عَزينر الحكيًّا و سور ه نساو- ترجيه-ان كے كفركى وجے اور حضرت مرسم پر بڑا بہتان و ہرنيكى وجدا ورا نكح اس کہنے کی دحہ سے کہ ہم نے سبنے ابن مریم کوجو کہ استدیاک کے رسول ا فتل کردیا - عالانکه انہون نے حضرت علیٰ کو نہ فتل کیا نہ مولی دی الیکن فتل کردیا - عالانکه انہون نے حضرت علیٰ کا نہ فتل کیا نہ مولی دی الیکن ان گوشهٔ بوگیا ۱۰ ورجولوگ ان کیار میں اخبلا ف کرتے ہیں و غلط خالی میں متلامیں مراون کے اِس اِس کی نسبت کوئی دلیل نہیں مجبُسنر فایی ا توں برعل کرنیکے اور بہ نقینی بات ہے کہ انہوں نے حضرت علیٰ تا كو قتل نهي كيا- بلكه ان كوا منه ماك في اين طرف اللها أورا منه لاكتاب

اس آین سے معاف طور معلوم ہوگیا کہ حضرت میسی نمال ا در نه سُولی دیرے گئے (حالاً کی پودنصاری قبل وسولی پرتفق ہیں) اور موت البی صاف وصریح آیت کے بعد اس کے خلاف رائے قائم کی جا ویگی۔
دوسری جگارشا وہ قلمے کہ قراد کففٹ بنی اسرائیل کو بجہ سے بینی
شور کا کدہ ۔ نرجمہ جب کہ میں نے بندگیا بنی اسرائیل کو بجہ سے بینی
بنی اسرائیل و ترجمہ خب کہ میں نے بندگیا بنی اسرائیل کو بجہ سے بینی
ارشاد فرما آ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے شرسے آپ کو محفوظ کر کھا ۔ اور
وہ آپ کو فقل کئے اور نہ شولی دی ۔ بلکہ وہ لوگ شبہ میں بڑگئے ہیں اور خیال
کرتے ہیں کہ آپ میلی ہوئے یا مولی دے گئے۔ حالا نکہ اس کا بینمیال سیجے
کرتے ہیں کہ آپ میلی ہوئے یا مولی دے ہی اور محقد تا ان رہ سے کا مراح دے ہی اور محقد تا ت رہ سے کی ان کیلی کیا

ازیں تصلی بحث کی جامیگی ہے۔ اب یہاں اس کے اعادہ کی عزم ورت نہیں - فرف اس قدر لکھا جا تاہے کہ اس ایت نریف سے حیات عیلے ع "ابت ہے۔ غرض کہ تحمیل مثال اوم م کے لئے حضرت عیلی کا اسمان برحسبم کے ساتھ جانا فروری تھا ورنہ سرا فعاف آئی کا وعبدہ اور و محا

مرا دَعَالُہ اللّٰه ﴿ لَدَ عَلَى اللّٰهِ وَالْكُن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْكِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلَّ الللّٰهُ اللّٰلِللللّٰلِلللّٰمُ الللّٰلِ الللّٰلِلللللل

حضرت علی اتمان برلتبری وجبهای حالت کے مطرح را برہ وروسے ای و جب بدلائے علی ولفتی تا بت ہوجکا ہے کدایک انسان اسمان برصانی و جب بدلائے علی ولفتی تا بت ہوجکا ہے کدایک انسان اسمان برصانی و بندی حالت سے شاخ حضرت و موجو اعلیم السلام زیرہ روسکتا ہے اور بیر فلانستنت اللی نہیں ہے تو بھراکس دفعت و سوئٹ اتسانی سیکس طرح النظام کیا ما اور علی اسکار کیا ما سکتا ہے۔ اور صفرت علی کا اس کواکٹر شاعرون نے بھی و لی ایسان کیا ہے۔ چوسخہ مولف صاحب رساکہ تبلیع حافظر ایٹے اشعار میں بیان کیا ہے۔ چوسخہ مولف صاحب رساکہ تبلیع حافظر شیرازی کا ایک شیرازی کا ایک شیرازی کا ایک شیرازی کا ایک شیرازی کو بزرگ ما نسخ ہیں ہی کے اس مقام پر مافظ نسیرازی کا ایک شیرازی کا ایک شیران کا ایک شیرازی کا ایک شیرازی کا ایک شیرازی کو بزرگ ما نسخ ہیں ہی اس کے دسرہ برقب کی موجوزی میں نظر کی موجوزی میں نظر کی موجوزی میں نظر کی موجوزی میں نظر کی کا سماع زیبرہ برقب کی موجوزی میں نظر کی کا سماع زیبرہ برقب کی موجوزی میں نظر کی کا سماع زیبرہ برقبول کی دوروس کی موجوزی میں نظر کی کا سماع زیبرہ برقب کا موجوزی میں نظر کی کا میں کی کا موجوزی کی کا موجوزی کی کا میک کی کا میک کا میک کی کی کا موجوزی کی کا موجوزی کی کا میک کی کا موجوزی کی کا میک کی کا میک کی کا موجوزی کی کا میک کی کا موجوزی کی کا موجوزی کی کا میک کی کا موجوزی کی کا میک کی کا موجوزی کی کا میک کی کا کی کی کی کا کی کا کا کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کی کا کا کی کا کی

سو تعمد الرور من الم المرور من الم المرور الم المرور الم الم المرور الم الم المرور الم الم المرور الم الم المرور المرور

اورایک ستاره کا بھی نام ہے جو اسمان جہارم برہے۔ اور مقام عیلی علیہ اسلام بھی اسمان جہارم برہے۔ اور مقام عیلی علیہ اسلام بھی اسمان جہارم کے اس شعر سیمی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اسمان جہارم پر بقید حیات ہیں۔ ورنہ سماع زہرہ اسمان میں عیلی علیہ انسلام کو کی طرح و حدیث لاسکتامے ۔ صائب جو فرقهٔ اثنا عشر سے علیہ السلام کو کی طرح و حدیث لاسکتامے ۔ صائب جو فرقهٔ اثنا عشر سے کے مشہور شاعر ہیں کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ میں اسکتام کا ران حان حدر کہ موزن دونہ، مدامین فلک حارم بی سے ارب

زیم الن گران حان حدر کی موزن دون بدا من فلک چارمین سیسیا را ترجمه بیخت جان بمرا بول سے بر بمبر کرو۔ دیجھوایک سوئی نے صفرت علی ع کواسمان جہارم سے برط ہنے نہ دیا۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت علی آسمان جہا) بر نہیں۔

ان تهام مباحث کایتری نظار حصرت عیلی این مرم جوشقل رسول اُولا نعزم اور صاحب نشر نویت و کتاب تقے اسمان پر جہانی و بشری مالت بیس زندہ ہیں۔

اب مقیح نمبرد ۲) رہ جاتی ہے جوحب ویل ہے۔

(۲) اورکیا وی حضرت علیگی این مریم مسیح امیت موسوئی دوباده استان سے تشریف لاکراس امت محکد کیدی اصلاح فر المنگے یاعلینی اس امت محکد کیدی اصلاح فر المنگے یاعلینی سی کوئی اور میت کوئی اور میت محتیات میں اس خدمت کو ایجا مردیگی اور و همیت مثیبات کی کہا گیگے جس طرح حضرت سید نا محررسول النتر صلی السلیم مثیبات موسی کہ لائے۔

اسس نفیج کے دواجرا اور ان اور کیا وہی حضر عیلی ابن مریم مبیج امن موسوعی و دارہ انسان سے تشریف لا کر اس امت محرایہ کی اصلاح فرائیں گے۔ (۴) یا علیہ انتقال کوئی اور ستی اسی است محدید اس حدمت کو استجام دیگی ۔ اور و ہمتی مثیل میشی کہلائیگی جس طرح حصر ن سیدنامتحرالر سول احتر صلی احتر علیہ وسلم مثیل موشی کہلائے ہے جو اول کے اثبات میں مولف صاحب رسالا نبلیغ نے بہتحر برفر آبا سے کہ:۔ دیتا ہے۔ اگر کوئی تی اس عالم ناسوت میں زیدہ روسی تو وجھور محرالر سول احتر علیہ وسلم سے کون زیادہ روسی تو وجھور

إِنَّكَ مَنِيْتُ قَ إِنَّهُمُ مُنَيْتُ نَ مَ الْمَعَلَمُ مَنْتُونَ نَ مَ رَجِمِهِ آبِ مِي أَكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

ہم نے کسی اِنسان کے لئے حیات والمی ہم یز نہیں کی تفی توسیر کیا آپ کے مرنیکے دوریہ سب کے سب نہ ند دہی رہیں گئے۔ مؤلف صاحب رسالہ تبلیغ کا یہ ا وعار کہ حضرت علیا علی کا اسمان ہم

ز نده رمنے کو قرآن علمی قرار دیتا ہے آیت ما (کمسینے و ابنی مر یو الما من اللوك قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهُ الرُّ سُلُ " يرمَّى ب - اس كر معتباس رساله ( نورخ ) من تفصیلی سحث کیجا کرین ایت کی گیا کہ حفیت عيني آسان يرصها في بشرى مالت مين مثل آدم دحواعليها السلام ز مي ١٠ ورامطرح حفرت عيني كأبيمان يرزنده رسناسنت اللي كياضا منهن بر کولف صاحب رسالا تبلیغ کی دوسری پیجبت که" انشر یاک لیلی انسان کے کیے حیات وائی تجویز منہں کی ۔اگرا بیٹر ماک اسٹے دستا خلا ف منی تی کواس عالم ناسوت می زیده رکهتا توصفورا نورسی تر ك اس كوستى تحايّ نه الرسنت واجاعت كايدا دعا دي كدا دشرك نے صن علی کیا جماتِ وائی تخوز کی اور نہ دنیا کے کسی نرب نے ب عوسط کیا که کوئی تبنی عالم اسوت میں میشہ رہگی لمکار کی نفس 🗧 ایکفافہ الْمُوْت (سورهُ ابنيار ترليمه برنفس مون كامر هيكيسكا) يرسب متنفق بين ا در بیروز کامثا بدہ ہے اس سے تو کوئی منفوس انکارنہیں کرسکتا البیتہ الل سنت والحاعث بيركيته من كرحفرت علي منكرين كي شرم كالحيام أسمان برزنده المالئ كئے ہیں جو تخرصرت علیجی موت طبعی سے اتقال مثهم فرائسه مي اس كياس قانون الي تي تميل كي لي بعبد حصرت مهدي موعورة المان سے نزول فر اکر مقبقل وجال اپنی ملبعی مرت سے اتفال فوالمنيك حوكم مراكم مخلوق كے مرنبكا ايك مقرره وتت بولب اور صر ع كم موت المبي مع مريكا أهي وقت تهس أا وُ إِذَا جَاءَ احْلَمْ

6

٧ يَسْتَاخِرُ وْنَ سَاعُةٌ قَالَا يَسْتَقُولِ مُوْنَ الرَّجِم مِلْ مَيْ موت اما وبگی توایک گهنده و بری هرگی ا ور نه جلدی ( لیعنی وفت مقرره کم موت دانع ہوگی) جو سنح اسوقت علیثی اسمان برمیں - اور متباک وہ آگ يرتشريف فرمار سنيك السوقت ككرات موت طبعي سي انتقال نهين فرما منيكا-ليونكه عَالِم ملكوت معر مشل عالم ناسوت موت منهيں حب عالم ملكوت ك لباس مکوتی آنار کر دمشل دع لبه السلام) عالمه ناسونته برنز قول فرمانمنگے-ا وسو قديد آيكومور وطعي سي دو وارسوا براسكا مُولِف صاحب رسالَة شبليغ كي بيحث كه عالم اس كريخ حيات دائمي تخويز تنهس بوتي اس كئ عيلي اسمان يرزنده نهيش برا مِنْ غلط مے کیونکہ اسوقت علی عالم اسوت میں نہیں ہیں۔ ملک عالم ملکوت میں ہیں ۔اور اسوقت وہ عالم المکوٹ کے قوامین کے تحن ہیں سر طرح حضر آدم عليه السلام اور حرّاعليها السلام زيانة تك عالمر كلوت مين (جنت)مين ر ان كوول ن موت آئي ندمن وعلالت نه سري وكبولت الطح حضرت علی تھی ہی ہیں۔ اور بیکون ی تعجب کی بات ہے۔ حضرت جبرت ل عليها كسلام اور ورجم ملائحه كو ديجيئ كدكت بهام ديم مي اوراب ك زنده تير)- اور آايدونت مقررة كمحسي صوابط عالم لمكوت زنده رسنك - اوراس مقرره وقت بروه مى مرشكك و تدفق و حدال مالك ذُو الْحُلَال وَ الركوا عر-سورة رحل جيمرت مدائ اك با في رسبگا -

الغرمن مرمفام كے لئے ایک نا عدہ ہے ۔ ا در حضرت میں لیے تھی عالم ملكوت ميں وہاں كے قاعدہ كے تحت زيدہ ميں -اگر ہم اس لمكو تي زندكى سے قطع نظركر كے إس امول كيتحت كر هنگتى الله نُسان مين صَلْصُمَالِ كَالْفَعْنَاسِ ، مور ُ رحمٰ نرجمه بیدا كیا بم نے انسان كو سری موئی می سے میات علیمی برغور کریں تب سبی ان کی ( ندگی اور حیات نه خلاف سنت اللي ہے ۔ اور نہ کوئی عقلی ونقلی اعتراض وار وہو تاہے ۔ اصحاب كهف كود يحيئ كه حصنورا نورصلي التدعلب وسلم لمص كتننے عرصة قبل غار مِن سوكم اوركب لك (قيامت تك) سوت رينك . زكها المع مذياني . نه من ہے نہوت نہ درندہ کاخطرہ ہے نہ حشر ا تالام کاخوت جس خدائے قدیر کو پیرفدرت ہو وہ کیا حفرن علیجی کو ایک و قت مقررہ اکساگر اسان میں زندہ رکھے تو کونسی حیرت کی إ ت ہے۔ الغوض كدامن تام تقرير سے مؤلف صاحب رسالا تعلینے کی حجت بال ر تزاریانی ہے .ا درجب یہ اثابت ہے کہ حضرت عیسی اسما ن برزند واٹھا لوا مگے اوروہ ولم ن زندہ ہیں۔ اور انبک موت طبعی سے ہیں مرے تو اس سنت الني كے خت كه برمنتفس كوموت صرورى ہے ا ورعالم ملكون میں ہوت تهبين أواسكا لازمي متيحه يهب كمثل أدمعليه السلام حضرت عبيلي بمجي اس سنت کی ممیل کے لئے دوبارہ اسمان سے رمین پرزول زمانیگے لیں ہی مترره ال سنت و الجاعت كام - اس عقیدے كى تائيد میں حیدا حادیث المناصحاح مستذكرة بلي درج كغياتي بي ا 4

كَالَ النَّبِيُّ صَلَّا اللهُ عَلَىٰ وَسَلَوْ لَيْسَ مَنْنَ وَكَيْنَهُ يَعْنِي عِيسَى عَكْنَهِ إِنسَّلَامِ بَنِيُّ أَنَّكُ كَا دِلَ فَا ذَاتَهُ أَي يَتُمُوْكُمُ فَاعْمَ فُوهُ مَ مَهُلُ مَنْ لُوعٌ لِي الْحُمْرَةِ وَالْبِيَا ضِ مَبْنَ مُمَثَّرَ تَبَيْ كَا نَ مَا سَهُ يَقَطُر وَ اللَّهِ لِصِيبَةُ بَلَنَّ فَيُقَا بَلُ النَّاسَ عَلَىٰ الْهِ مِسْلَاً مِرِفَدِينَ فَى الصَّلِيبَ وَيَقْبَلِ الْخِنْزِيْرَ وَلَضَّعُ الْجَزْيَة وَيُحْلِكُ اللَّهُ فِي مَ مِانَهُ اللَّهُ الْكَ الْدَسْلَامُ عُلَّمُا اللَّهُ الْدَسْلَام ى يُعْلِكُ الْمُسِيْرَةِ الدَّجَالِ فَيَتَكُنْكُ فِي الْآئِنَ مُنْ أَنْ لِعَلَيْنَ سَنَةً ثُمَّ بِبَقَ فِي فَيْصَلِيَّ عَلَيْهِ الْمُسْلَةِ قُ مُصَنَّ أَبِو وَا وَ وَ تريف كتاب اللاحم صفاح مطبوع ومجتبائي ولي ويوم السمال سربه ترحمه میرے اور عبلی (علیالسلام) کیورمیان کوئی نبی نه ہوگا۔ اورعبہ کی زول فرمانے والے ہیں - نسی حب ان کود کھونوں جانو میانہ قد ہوگا سرح وسفید ہنگے اُن پر دور کے ہوئے کڑے بونگے ۔ کو اا کن سے صوب من فطرسے میکتے ہونگے اور نزی ان کو نہ بہونچیگی ۔ آ دمیون کو اسلام کے الے قال کُرڈگ ورصليب كونورنيكے - ا ورفنل كرنيگے خنزير - اورائيل وينگے جو سيركو اور لِلاك كريكًا الله إكرائيجة ذا فديس طبه مأسق ن كوبرة اسلام كيه الوق لاک کر پیچے سیسے وحال کو اور بیالیس سال یک د نیامیں زیدہ رہی گے بعد مرتطی اور آت رمسلان خاز مر منظر ت خَرَرُ مَ سُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ جَالَ فَعَالَ اَنْ لِحْرُوجَ وَانَا فِيْكُوْ حَجِيمَهُ دُونِكُوْ وَانْ لَيَخْوْجَ وَلَسْتُ

فِيلُوْ فَأَ مُرْءَ حَجِيجِ لَفْسِه وَاللَّهُ خَلِيْفَتِنَى عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِوَ أَدْمَ كُلُّ مِنْكُو ۚ فَلْيَقْمَ امُ عَلَيْهِ لِفَوَ آتِجَ ٱلْكَفَفَ فَاجِّفَ ۗ جَدَ الْمُ كُوْرِ مِنْ فِتْنَيْهِ يُعَلِّنَا وَمَا لَبُتَهُ فِي الْاَسْمُ مِنْ فَا لَا أَمْ كُوْنَا يَنْ مِّا يَفْ مُرَكِّسَنَةٍ وَيَنْ مَ كَشَهْرِ وَيَوْ مُرَكِّمْ عَةٍ وَسَا مِّنْ ما مُكُو فَقُلْنَا بَا سَهُوْ لَ أَنَّهِ هَلَا الْبَيْ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّكُفِينًا فِيْهِ صَلَوْة يَوْعِ وَلَيْلَةٍ قَالَ كُا أُقُلُ مُ وَإِلَّهُ قَلْ مُ تُحَرِّ بِيَنْزِلُ عِيْسِيَ ابْنَ مُزَّ يَحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِنْلَ الْمِينَا تَنْزُقِيِّ وَمِيشَقِي فَكُنْ مِ كُلُّ عِنْدُ بَابِ لِلَّهِ فَيَقْتُلُهُ مُنْ ابو وا وُورَ شُرِيفِ مِدَّيمًا مُرْحمد - رسول الشّرصلي النّر عليبه وسلم في وقبال كا وْكُرْفِر مایا - اور فوما یا كه اگر د تعال میرسے زمانه میں خوج كرہے تو ارا و گئا۔ ا وراگرمبرے بیر مزوج کرے اوتم اس ہے لڑوا ور اقتد پاک میرا خلینہ (محافظ) شبيح جلم سلاقون كاليس اگرتم وتبال كويا و توسوره كرف كي اتبدان التبغي استرطاه مشكرو ليميزنكه ببراتيني وخال كفتنه سيخار الميروي میں ۔ ربعنی متحاری میں و در د کار ہیں اس موسی استے عرص کیا کہ و تو ال کا فيام زمين بركت عرصه رمبيكا -فرايا جالبس روز حس بي ميراكد روزاك سال کے برابر اور ایک روز ایک مینے کے برابرا ور اور ایک روز ایک جمیر کے برا پر اور ہا فی دن مارسے ونون کے برا برر شکے بیس ہم صحابہ نے عرض کیا كواس ون جوا كيه سال كيما بر زو كا كيا مجلوا دس ميں إيك مات اور دن کی ناز کافی ہوجا کی گئے-ارشاد ہوا کہ اس کا اندازہ نے کرو سے سے

ان احادیث بری صلی افتد علیه وسلم سے صفر ندعینی علیه انسلام کا اسمانی نزول اورائی کے اوصاف اور زمانهٔ نزول اور ایسی کی طبعی موت اور خروج و حال اور اسکا زمانهٔ قیام و فسا و اورائس کا فتل پانفصیل خلام سب - اور جب عبیلی این مریم کا نزول است سهانی نابت احبطرح کدان احا دیث نبری صلی افتر علیه وسلم سے نابت ہے) تو پھر احبار فعت وصعود اسمانی مسلمہ ہو خابہ تا تلہ ہے۔ عرضکہ نزول نابت ہو تو رفعت وصعود سم سانی نابت ہو گا۔ اگر صعود و رفعت آساتی نابت ہو تو رفعت وصعود سم سانی نابت ہوگا۔ اگر صعود و رفعت آساتی نابت

غرضگه مباحث حز و دوم نمنبر دی) سے نیتے نمبر د ۱) بیر اور مباحث نقیم نمبردا) جز و دوم نقیخ سردا بر کافی روشنی پژسکتی ہے ۔ اور ان ور نوان كے جلم مباحث يركما في غزر كرنيك بعد حضرت عيني عليه السلام كا ملامون طبعی اسمان پرصعود فرانا اور وان تغیید حیات رسنا - ا ور ونیا بیس دوباره نزول فرای تحویی ایت مولای - استاری قطعاً گنجانش میس فَيْسَتُكُ بَرُولًا فَا أُولِي الْدَيْصَاحُ - ترجيه العمامان فِي مُرُكِف صاحب رسالةُ ببليغ نيے اس مُغيِّج کے جز اول میں حضہ سنج استِ موسوعی تر بر فرما یاہے۔ چونکسانٹ سابقہ سے بہ نابت فرار إلى بينه كه حضرت عيسي مستقل صاحب شراعيت وكناب رسول بهن نبرين موسوی کے ستیع رمول نہیں - اس کئے اس مقام پر اس کی کرر سجیت ملے صروری ہے - ان تہام و لائل کے لیا طسے جو مرکور ہو کے ہیں جوالیا نقيح نميرا كاخلاف مُركف صاحب رساله نهانيخ فيصل يا تاسي- اور اب ووم مفتیر نمبر (۱) مے محت کیوا ویکی حوصب ویل ہے:-يأعيني النفس كوى اورمنتي اسي أست محتربيلين اس تعدمت كواشخام ونگي- اور و مستى تئيل على كهلائشگي حسطرح حضرت سيرتا حجمه رحول الشاصلي الشمعليه وسلم مثيل مرسلي كملاسك "

اس جزوکی تا ئیرمیں مولف صاحب رسالہ تملیغ نے بیر تحریر قوا با

" جیسے سیدنا موسی کے بعد حضرت علی اگر قوم موسوئی کی وسلم کے بعیر جہنیں قرآن یا ک میں مثیل مرسی قرار دیا گیا ہے ایک بری انتفس مصلح مسیح محمری سدا ہو گا۔ اوروہ است متحد عی کی

بيراي مدي قرم كي اصلاح فراكياً - ويي سيح مرزاعلام احرصاً. رحمة التدعليه بن - كيونكه شبيح عيسوعي أگرامت مخرجي كياسك كرية وه فداكه ادس ارشادكه فلا ف سيم قرآن مين ا

نے حصرت علیم کی زبان سے کھلوایا سے کہ سیر صرف بنی اسال كى طرف رسول نباكر بمهيجا گيا مون-دوسرا به كداس طرح حضرت مخم صلعمركي ايك قسسهم ك

كرث ن تمي ميے كدائن كى ائتست زير بارمنت آل اسرائيل ہو كه آن استان اورال متاري اصلاح آن اسراكيل كالكه فرد کرے توان طالات میں *بڑت*ا می کے گزر نہیں کہ یہ ا ن لیس کھ

كوئى اورستى عبيسي النفسي كرنكجي يحصرت حوا حرمين الدين أثج و ماتے ہی کہ سہ

من بنی گویم گرمن عینی دوران شدم خواجه جا فظ شمس الدین سشیرازی رحمته اعتٰدعلبیفرات

NO HEAT

نتين رمَح القدس إرباز مرد فرِ ما يد

د گران بمرتمنندانجیسه مستیجا می کر و يصيمعلوم بوالحرفيض روح القدس حضرت عبستم إبن مرغم کے علا و بیجی اورلوگون پر ہوسکتا ہے۔ نسی معلوم مواکہ آنیوالامسٹیج امت مخرعی بی میں سے ایٹرنغا لی کانتنجائے وہ اك- فرد بوگا - اور ومشل موسى موگا - انتها) مؤلف صاحب رساله نتليغ كي حجبت يه ميم كه حضرت عليمًا من المراكم لى طرف مغمر بناكر بصيح كي تفحه ينبيني إسرًا بليل إني سي سُوَّلُ [كَيْكُوْ تُرْسِيم بني اسرائيل كالبغيم امت محمّه بدكي كبسي اصلاح فرمائيكا مے حقور کی کسرشان ہے۔ اسکا یہ جواب ہے کہ حبطر ج اک نبی وربول ایک میعا دعین کے لئے اور خصص فرم کے لئے تشرو ند زما مح گئے تھے اسی کمرح حضرت عیشی بھی نبی اسرالیل کی طرف ایک مدر غررہ کے انہے گئے۔ آب نے ملغ ما اُنٹول الثاق مرجمہ سے و جو تہہ پرنا زل کیا گیا '' کئے تحت اپنی است کو خدا کئی بنیام ہنجا دیا ' گم آپھی قوم نے آپھی مخالفیٹ کی- اس کئے خدائے قادرو درا نانے ایکے مَا كَ يِرَا تَصَالَبِا حِس كَى وَجِهِ آپ كَى مِيوا درسالت ختر ہوگئي ۔ كُنٹُ عُ عَلَيْهِمْ سَمِينًا مِا حُمْتُ فِيهِم - فَلُمَّا تُو تَكُتِّنِي كُنْتَ اِنْتُ الرَّ قِدْبُ عَلَيْهِمْ - سوراه ما رُه الرَّمِهِ مِبْلَ مِن ابني امت مين ( دنيا) يين راء - اون كاشا مدراء سي جن وقت تو نف مجھ

(ہیمان پر) ہٹھالیا توہی اُن کا گران رہا حضرت عبلیم کے آسمان پر بانغرالا نبياء والمرسلين حضرت تترمصطفياصلي افتدعليه وآلدواصحا بدويلم شرو أزرينا كربصيح كليك لأهل اليكناب قان جاء كثر سرستوكيا بُبَيِّنَ لَكُوْ عَلَىٰ فَطْرِيْ مِنَ الرَّسُلِ أَنْ لَقُوْ لُو ٱ مَاعَامَنَا مِنْ بَشِيْرِ قَى كَ نَنِ يَنِي فَقَلَ جَاءَ كُوْ بَشِيْرٌ وَ نَنِ الْمُؤْطِ ور کا ما مکر ہ - ترجمہ - اے ویل تا بھا رہے یاس عاد سے بیرول يهنج حوكة تكوصاف صاف تبلاتيهي اليسيوقت من كدرسولوا كاسلسله موقوف تھا تاکہ تم یون نہ کنے لگوکہ سارے یاس کوئی شیرونڈ نوہس ابتذباك نيحب صنورت المقرالرسول التدصلي التلطلبة وسلمركو كاقتهُ النَّاسِيِّي طرف مبعوث فرماً يا توجلها نبيارك شريتون ا وركتابولَ الح منسوخ فرايا - كُفِي اللَّ عَيْ إِنَّ سَلَّ رَسْتُولَة بالْمُمَّل يَ وَرَبُّ لَحَقّ لِيُظْهِمَ لَمُ عَلَى اللِّينَ كُلَّهِ وَلَوْ كُرَّكَ الْمُتَثِّي لُوْ يُنَ ا ف - زجمه - وه البي ماك وات محداصت استرسول كو ہ ایت اور دین حق کےساتھ بھیجا۔"ا کہ نام دمینون برغالب کرہے اگر*جا* شرکین کرامرت کریں ؟ ا ور ارسب متحربہ کا نام دین اسلامنتخ راس كو كالل ولمل فرما ديا - اورتا قبام فعامت اس كوما قي ركھيگا جب حضرت عبيني أشمان سيجبه برحضرت مهديلي موعو وعليمه السلام ونيامل تشريف لا وسينك توالله ياك آب كوميتنا ق ازلى - وَ إِجْ أَخَلَ إِللهُ مِنْنَا قَ النَّبِيِّينَ كَمَا الْآتَيْنُكُو مِنْ كِتَابِ كَ حِكْمَ فِي تُحرِّ جَاءَ كُورُسُولَ مُصَلِّلِ قُ يِمَّا مَعَكُورٌ لَتُوعُ مِثْرِجٌ بِلِّهِ وَ لِتَنْهُ مَ لَكُ عَلَى عَلَى عَلَى ثَلَى وَلَكُو وَلَكُونُ تُعَلَىٰ ذَا لِكُو ٓ إِضْرَىٰ تَا لَيْ ١ كُو اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فَا شَهُو كُلُ وَ إِذَا مَعَكُو مِنَ الشَّهِمَ لِي بْنَ ﴿ مُورِيُوا لَ عَمِرانِ - ترجميةُ أورجبكه الله تعاليٰ فيعبد لياا غيارسي كبحريجيرين تكوكناب اورعلم دول يجربنها رسياس كوي بغيرا وي جرم صداق ہوائسکا جو تھار لے اس ہے توتم ضرور اسپرایان لانا اور أنسكي مدوكرتا فرما ماكراً إنتم فيها قراركيا اوراسيرمبرا عبد فيول كيا - انساء فرمائے کہ سینے اقرار کیا۔ ارشاو فرمایا توگراہ رہنا۔ اور ہیں مجی تھا رہے ہے . گذاه بهول " یا د و لائیگا پس فور اسپ حضور الوصلی الشیعلیه وسلم را پا لأوشيكي اوجصنور محكرا ارسول التسطلي الشطاسه وسلمركي وبن كي حاست فرمائیں گے۔ جنابخہ حضور کا رشا دہے کہ اِگراج ( کرنائڈ رسالت خوج مفتر موسی علیہ السلام بھی ہوتے تومیری اتباع یکے بغیرطارہ نہ تھا۔ اس کے ث كابه خلاصه بوا كد حضرت عبلتي نزول اسما ني كے بعد علیٰ تنربیت مرحم عمر نتابیغ فر مانتنگے -ا درائپ کی میٹیٹ اس فنٹ اسٹے دین کے تبلیغ کر نیوالے روگا ى ْرْدَيْكَى - ا ورا بْدِينْ مْرْيِعْتْ مْحْرْيْدًا كَى اتّْبَاعْ فْرِمَائْيْنِكُ - بِيرِ مَانِ لِينَارِيكَاك حفيت ووباره إسمان سيزول فرانيك بعداي كيشيت مسلغ وبن خو كي زريكي -آب دين مخريكي تبليغ واشاعت فوالمنظ - اورآب كے الطح

ا ثناعت ويليغ سے صفورت زام محرّا رسول الله صلی اخترا نطابير ہوگا نەكەكسىرشان - اس مئلەكاش ایک اورطریقیہ سے مکن اك ارشا وزا انب لا تُحَاالنَّاسُ إِنَّا حَلَقَتْ لَكُوْمِنْ ذَكُراُونُ ٱنْتَىٰ وَحَعَلَنَكُو شَعُوْنًا قَى قَمَاكُلَ لِتَعْمُ فُواْ - اِنَّ ٱكْرُحَكُمُ عِنْلَا اللهِ ٱلْقَالِكُ وْ النَّا للهُ عَلَيْهِ خَبِيْ ﴿ مِورِهِ عِلْتُ ترجمه - اے لوگویمنے تم کو ایک مر د اورعورٹ سے میزاکیا ہے۔ اور تکمختلف تومیں اورخاندان نالے ماکہ اک ووسرے کونتاخت کرسکو۔ التدکے ز دیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جوسب سے زیادہ برہمز گار ہو۔ بتیر خوب مانطنے والا إور خبروار مے " حضرت علیم السلام نی مراج ماحب شربعيت وكتاب رسول اورمتني ويربمز كارا كرصنور مخدا لرسول مهلي احتذعلب وسلم کے امت کی اصلاح فرہا ویں توکیا کمیرشا ن ہے ۔ ویکھو حضور الورسلیم كے دنیاسے بروہ نو مانیکے احد حذت سرناعلی وعباد سن اور دیگر قریم قرابتدا رُول ا نندسلی انتمایه وسلم کے ہوتے ہوئے میدنا ابو کر صدیق رمی انتباعث ا درآب کے بعد سیزاعمر وعثمال رضی التعنیا خلیفی وے اس سے کیا کسی کی · كرشان مے برگر نہيں -ى تبليغ ا وراصلاح امت محرّيكى وجه من المحصور النوار كى كتاك في كيا نهس اورحب حضرت عليي ايسلام كانزول إنها في ثابت قرار يأكية به هر ا در مسینی النفتی کی نه ضرورت رمی ۱۰ ور نه کونی مسنتی مجرعیسی این این میم

مسے موٹود کا دعاء کرسے ہے اور نہ اُسکا ایسا ادعاء حق سجا نب ہوست سمے اس نقیج کی ائیدیں مولف صاحب رسالۂ تبلنے نے خوا طرست غریب نواز اور حافظ تیرازی رحمتہ اللہ علیہ کے جوشو تتحریر فر مایا ہے اُس سے مولف صاحب کی خایل کی تائید نہیں ہوتی حصرت خواج معین الدین تائید نہیں ہوتی حصرت خواج معین الدین تائید نہیں ہوتی

دمبدم رونخ القدس اندر معینی می و مد ده به من نمی گویم مگرمن عسینی دورا ل شدم ررومی انتریس سرمه دارد ملای بدر این عداء

يهاں روئے القدس سے صفات ملكيدمرا دہيں لفظ عيلني برمناسبت روئے القدس لايا گيا ہے۔مطلب پر ہے كمعين الدين شيئی از لبسكه رضائي المي ميں فنا ہوگيا جس كی وجہ صفات ملكونی اوسیس سائر دوائر ہیں۔اس لئے دو بڑے بڑے خوارق عا دات و كما لات كام ظهرومنبع نيا ہواہے۔

اس کے بیمنی بھی ہوسکتے ہیں کہ افتد تبارک و تعالے نے ابی فضل تیا سے فیوضات روح القدس کو معین الدین میں سائر و دائر کر دیا ہے جس کی وجہ معین الدین یہ کوسکتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کاعیسی ہوگیا ہے گرحقیقت یہ ہے کہ وہ سیسی ہونہیں سکتا عیلی ابن مرحم اپنے وقت مقرر ہیر نزول و ملکتا اور کسی کو ایسے ادعاء کامنصوب سے اور نہ ایسا ادعا حق بہ جانب ہوسکتا

ہے۔ اس کے وہ اس طیح کا رعونہ ہیں ہی سختار خواجہ معاصب کے مرقومہ شعو کے ایک اور بھی سنی ہوسکتے ہیں وہ بہ ہے کہ ہرایک ولی استِ محمدید کیا یک نبی کے قدم بقدم حیلتا اور اسکے صفات

مسیح موعود آبول -عفور فر ما باطائے کہ اس شعرے کہاں میرطلب کلتا ہے کہ عیمی انتفایی بستی امت مٹھ کی میں ایکھی ۔ اورو وامت کی اصلاح فرمائیگی ۔ اوراگر یا دعا صحیح میزوخودخواج غریب نواز رحمته الشیعلیہ نے خورعیسی موعود ہمنے کا ادعا فرمایا ہے ۔ اب جناب مرزا علام او کی صاحب قادیا نی کو کمروا دعا و کا کیا منصب حاصل ہوستھا ہے ۔

الحاصل و سیسرات ما می است المامی الم

-4 JiZnK

بین روح القدس ارباز مه و فراید به و گرال سم به کنند انجیمسیاه می کرو اس شو کا مصلب ہے کہ اگر نیف جے الفدس مچرکسی کی مد ذکرے ایس شخص بھی حضرت عیسٰی کی طرح کا رہا میں نیایان کرسکیگا۔لیکن ا بالبیا کئن ہے اور نہ کسی سے ایسے کا رہائے تا یا ن طیور ند ہر ہوسےتے ہیں ۔ اس مرسے بھی مولف صاحب رسالہ ملنع کے اوعاء کی کیجہ بھی "ا کیدنہیں موتی-إس بحث كايه خلاصه ہے كەحضرت عيسى إبن مرجم دوبار واسمان سى لتنريف لاكرمعيت حضرت محدئي موعوُّدا مت مُحُدِّبًا كي اصلاح فر ما ننيك لا كے

سواكوئي اورشني مسيح موغوثه نهيل هوسكني بهاس تنقيح كالصفيه حلا ف مولف مبا رسال تنكييخ كما ما تاہے۔ اور جناب مرزا غلام احرصاحب قاویا فی کے اوعاً مسيح موعو وعي كونا ثابت فرارويا ما تامے۔ اس تنفيج كے تصفیہ كے بعد اب مقیح

نمر (م) تصفیطلب رہ جاتی ہے جوسب ویل ہے:-کیا مزرا علام احکرصاحب فاویا نی سیح محرمتی ہیں جن کے آنیکا وعدہ

لیا گیا تھا۔ اور ان کا مانیا مروری ہے۔ یہ آخری اورتام ساحث کے نتائج کے استخراج کی تقیم ہے جو اسطلا تانون وادرسی کی تغییج کہلا تی ہے۔ اس تقییج کے دوا جزا اہیں۔

١١) كيا ميزاغلام احدُّ صاحب ع ظريًّا بن حبن كے أبيكا وعسدہ كا كما تحا- (۲) اور أنكا ماننا ضروري نے -مُولِفُ مِا حِبِ رِسَالَةُ تَعْلِيغِ لَيْحِزا وُلِ كِي اثْمَا تُ مِينِ رَجِّرُ مِرْوْ.

" حِرْفُدُا مُوسِيًّا ﴿ وَرَبُّولَ اللَّهِ صِيبِهِ اللَّهِ العِرْمِ سِيمْهِ بِيدَاكُرُ سُكًّا مِ وه كما رسول الترك بعدكسي اليارسول إنتي كوج الع تربية محرّی بر سیانبس کرسکتا۔ اور یہ کہنا کہ وہ ایسا نہیں کرسکتا) منڈی ضرور بے قدری ہے۔ الواسمجو کہ حب حضرت رسول اکرمٹیل موسنی من - اور شریعیت مرسوشی میں کئی نبی تا بع شریعت موسوشی گزر چکے ہیں۔ اس لئے ضرور می ہے کہ شریعیت محکم می میں بھی آنبیا و تافیح شریعت محمر تی انتی - اور سی مرزاصاحب کا دعو ہے۔" اس تحست كالبينواب سيرك كم حولكه حصور الور نديس مرسلي ميس اورينه شريبية محرَّ مِنْيَانْ مُعِينِهِ مُوسُولِيهِ - ا ورثير بيت محرَّبه كامل وكمل مِي اس لخ ر . زکسی نی کے انبی منرورت ہے ا ور نہ کو ٹی ٹی آسکتا ہے یا یو نسمجو کوکیو مگر مُرسى خانم الانماكونه شخصه اس كئے شریعیت موسولیس انبیاد آنے رہے۔ اور صنور الور نمانم الابنيار من - ( كم نبي تبحث ي مير ليدكوني بي بني) -ابن لئے نٹریوٹ محکر میریں اب کوئی نبی نہیں اسکتا- (ا ن امور کی نسبت معلل بحث المحريجا مول بها ل ا عا ده كي ضرورت نهيں ) مُولف صاحب رسالهٔ سليغ نے اپني مُذكوره حجت كے تحت نہ كوئي ایت قرآنى تخرير فرمانى - اورنه كسى حديث نوى كانوكر فرمايا ما كمسلوم موكده ومكونسي ا بین فرآنی یا حدیث نیوی ہے حبکی بنادیر جناب مرزا صاحب کوسیج موعود ا منوانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ مُولِف صاحب رساله تنبليغ كااس رساله يس

بنیادی اورا صولی بجٺ کی تا سُریس نهرسی آیت قرانی کوپیش کها ا وریهٔ حدیث شرکف نبوشی میان کی البته فروعاً فی شختوں پر بعض آیات فرآ فی سم ان اہم صول کو متروک فرا کر وسط آیا ت سے للے کیا طاق وموقع اور قات ثان نزول تحرير زمايك - أگرجيكه اس منقيج كالار بوت بدوش مولف مياب رساله تبلیغ تمعاحبهوں نے اپنے دعوسے کی تا ئیرمس نہ کسی ایت قرآئی کویٹر اور نه کسی حدیث نمومی کو اور خب! رنتبوت بدوسش مدعی ہوا وروہ اس کو نا بہت نه کرے تو دعوسط لا کق اخواج ہموجا ماہیے ۔ مدعی لا ولیل وثبو منتجس بات گا

رے اللہ واطل ست الحدومي گوير) كے تخت مؤلف صاحب رسالاً تبلنع كا بير ادعا، کی جناب مزراصاحب بیٹے مخری ہیں علط قراریا کا ہے جس کے لئے ایکمی ترويد کی صرورت باقی نہیں رہنتی اہم اس ا و عار کی تعلیط کے لیے جبد والاکل يمش كرتامون . اوربه د لالل ان كے سوا ہيں جو ابتک اس رسالۂ نورخی ميں

(۱) نبی کا اوس خاندان میں ملا ہونالازی ہے جوائش زیانہ میں سمیں

ز اوہ تغریب امر ہا عرمت مو جھنٹور ا توڑکے بعد دنیائے اسلام موفاطمی خاندا ن مب سے زیادہ شرافیہ اور قِا لَ عزّت واحز ام ما اگلے ہے۔ خیا تحد مهدي موعود تحبي امي خاندان مين مرتكحه ا دراجل اوليار الشديجي امني ال مين وسُع جيسے صنين عليها السلام وعبدالقا درجيلاني ومعين الدبن حشي ونيرو ر رضيه ن المتدتعا لي عليهم المجعين كرجناب مزرا غلام احرصاحب قا وياني مغل

في ميران سے أن

ر م ) حصور محترم عربی - قریشی ولیسمی ا ورم

ی مزورت تنی به گرمرز اصاحب کے زمانہ میں نہ تواک اک ز با رومسلها ن دنیا میں آبا دینے بعنی حب کے کسی بنی کی دنیا کو بَأَهْلَ الْكُمَّابِ قَلْمَاءَ كُورٌ مُن سُوْلُنَا يُبَتِّن لَكُمُ كُثُمَّاصًّا سورهٔ ما نده - ترحمه - (اسحال کتاب تنهاری آل تخفو نَ مِنَ الكتاب

ہارار سرل (محمّد) آیا تاکہ کتاب کے وہ تنام احکام ساین کرے حس کے اکٹرا حکا

تے ہل قرآن ماک کے وہ کون سی ایا نتی خفی کردیگئی تخیس جن کو مرزا میں ہ آ کر ظاہر فرما نے۔ اور اس کے اظہار کے لئے مرز اصاحب کی صرورت کی ر ۵) نبی کی کوئی پیشن کوئی علط نہیں پر کھتی ا ور مرز اصاحب کے بِيَّا جِلْهِ بِينِين گُر نيا ن غلط نَا بن بوئين - ريگهو سِنجومي روالي - سياست و آ

اطباد وغیره حالات موجود و پررائے قائم کرکے اپنوالے وا فعات و حالات و الا کا قیاب سے بنلاتے ہیں جن سے بعض و زع پدیر بھی ہونی ہیں ۔ انبیاد اور دوسرون کے میٹنیٹن گوئیوں میں جوفرق سے وو ظاہر ہے۔ ان النظن سم بغنی من

کے پیشین گوئیوں میں جوفرق ہے وو ظاہر ہے۔ ان النگنامی بغنی من الحق شیٹا سور و بخر ترجمہ ۔ کما ن تقین کے درجہ برنہیں آسخیا '' الحق شیٹا سور کو بخر ترجمہ ۔ کما ن تقین کے درجہ برنہیں آسخیا ''

مرنزا صاحب انے احمدی کی سے اپنے عقد کی نبرت جس مینیں گوئی کا اظہار فر مایا تھا ونیا ما نتی ہے کہ علط نابت ہوئی ۔ کیا نسی نبی کی میٹین گوئی کی تغلیط کے لئے آئے کوئی انسان وعیہ نے کرسکتا ہے ۔ ہرگز نہیں۔ نقلیط کے لئے آئے کوئی انسان وعیہ نے کرسکتا ہے ۔ ہرگز نہیں۔ دا) حضرت موسی اور صفور الورسلعی نے شبیا نی فرما نی اور ہجرت کی۔

وا) حفرت موسی اور حفیور انور صلع نے شیبا نی فرما نی اور آبجرت کی۔ مرز اصاحب نے کیول اس سنت اللی کے خلاف ہجرتِ اور شیبا نی نہیں فرما نی ۔

(ع) متداسلسکر نبوت ورسالت سیے حباب مرزا صاحب کے کسی نبی ارسول سے نام میں غلام احربیں۔ نبی ارسول سے نام میں غلام کا لفظ نہیں آیا۔ گرمزرا صاحب غلام احربیں۔ آگر مسبع غلام مرسی اعبر موسی ہونے تو مرززا صاحب کے بھی غلام اعجر ہم نے پر بچھاعتراض نہ ہوسکتا۔

وها سران مهروسا۔ (۸) بحث ومناظرہ میں کوئی نی عاجز نہیں ہوئے گر خباب مرزاص -- کواک مصارفح دوجار مزامیرا۔

( 9) نہ حضرت عملی نے کوئی مکان بنایا اور نہ ہوی سکھے گئے۔ اور مثیل عیساع اس کے برخلاف ہیں اور جنا پ میں ایک بھی خصوصیت عیسری نہیں ہے۔

ن ایا ج ک کوئی تنمیر شاعر نہیں ہو رہے ۔ جناب مرر اصاحب تباع ين - أورقران الكرمين الشعرع مبتعمم الكاون ، سورة تورا ( ترجمه) تناعر گرا ہوں کی بیروی کرتے ہیں " ارشا وہواہے ۔ اب آپ خود مرزا صاحب كى شاءى كاتصفيه فرمالين -ب بی ساعری کا تصفیه قرماییں۔ (۱۱) ہرنبی کے زمانہ میں میں شمر دوسرکش سے تیاں (صبیح ابوجل-الو لهب وعوان مان بخت نصر عالقه منرود وغيره اري بن جن كواك کے انبیار کے سامنے دروناک عذاب دیا گیاتا کہ دوسروں کوعبرت ہو مگر مزراصاحب کے کسی منالف برینه کوئی عذاب نازل ہوا اور نہ اون کو کوئی صدمه مهنجا بحضرت مولانا مولوئ نناء التدصاحب زنده متنال موجودين-او خود مرز ا صاحب أن كير حيات الله وثبا مع تشريف ك سكاء اكر مررا صاحب نبی برخق بهونے تو کیمی تعبی مولوی ننادا نند صاحب اس طرح من تَجِيدَ كِيونَكُ بِينَتِ اللِّي كَيْ فَلَا فَدْ بِي - وَ لَقَلُ أَنْ سَلْنًا مِنْ قَبُلِكَ مُ سُلَكُمِنْ تَوُمِمِم فَعَامِهُم بِالْبَيّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الله بْنَ اجْرِ مُواوَكًا ن حَقًّا علينا نَصْرًا لمُوَّعٌ مِنْكِنْ ط سور وروم ترجمه - ۱ ورتمینے آب سے میلے بہت سارے پینمبرا دن کی قومون کے مال بصيحا وروه ادن كيه إس معجز ان ليجرآ كسينية أن سيح أتنقا م لبأحو مزیخب جرائم (انکار کئے) ہوئے- اور اہل ایما ن کا غالب کر اہوارا ڈونھا-وَمَنْ بِيَوَلَ اللّهِ وَسِهُولِهِ وَ اللّٰهِ مِنْ إِمَا قُولَ عَلِي اللَّهِ هُمْ الغالبُونَ و سورُه ما مره - ترجمه - جوشخفان ور أوس كرسول ور

مُومنین سے دونتی رکھنگا وہ اللہ کے گروہ سے ہے ۔ اور مشک اللہ کاکروہ غالب ك ي دَلقَكُ سَنَقَتُ كلمنتُنا بعباد ناالمر سلين ؟ انَّهُمْ هُمُ المنفيرَ وَنَ وَانِ حَالِيٌّ حَبْلُهُ مَا لَعَهُمُ الْعَالَبُونَ ومورُهُ صِفَاتُ ترجمه بحارب بنمرول كے لئے جارا بہلے سے بیافاعدہ مقرر ہوجکا ہے مشک

ر می رسول غالب کے طاویتھے۔ اور مشک بارا نشکر غالب رستا ہے ؟ وَلَقَلْ كُنَّ مَنْ مُ سُلَ مِنْ قَبُلْكَ فَصَمَرُ وَاعَلَىٰ مَا كُنَّ الْحِدُ أُو . أُوْ ذُوًّا حَتَى اللَّهِ مِنْ فَا وَكَ مُبَدِّلُ لِكُلِماتِ اللَّهِ وَلَقَلُ

جَاءَ لَكَرِينَ لَيْهَايُ الْمُؤْسَلِينَ مِرَهُ الْعَامِ . اور آپ سے بہلے بول جَسْلائے گئے ۔ یس انہوں نے جہٹلانے برصبہ کئے اور تکلیف الی بہا آگ به اون نویماری مددیهٔ نجی اور نهین برلتی النند کی سنت اور ایپ کے یام س عف نُعِمروں کے قصص بہونے حیکے ہیں) اگر مرزا صاحب بی برحق ہوتے تو منت اللي مين تغير كيون موتا ؛

(۱۲) چونخىرمىنورانورسلىم عرنی النسل تھے اس كئے قرآن باك عربی م نارل بوا- يا چونکه قرآن اک عربی میں نازل ہوسنے والا نتما اس کنے عفر محترم ملعمرء بب بيداكيا ليا -جونكة قرآن ياك خرى ساوى كناب تقلي ور جلہ انسانوں کی ہوایت کے لئے تھی اس لئے زبان عربی میں نازل فرمائی گئے۔ اگر اہل عجم سے کسی پر نازل ہوتی تو کوئی ابہا کئے لاتے ۔

جبکه مرزا صاحب رسول عربی کے متبع نبی اور قرآن پاک سے اپنی أنات بليّنا فك بنلاف والع اورائس كامكام كي تعيل كر توالي بي تو 91

ا یہ کریمی عرب میں بیدا ہونا چاہئے تھا جبکہ خد اسے اک کے ارتفا دکم فلا ب آ به عجمی موکر رسول عربی کے منبع نبی کا د عاکرتے ہیں۔ اور الله یاک کا بدأ رشا و ہے کہ ہمنے اس قرآن کو ان عجر براس کئے 'ازل نہیں کیا کہ لوگ اوں پر ایمانی زلا وسٹکے تو پھر فر اس کے مرز ا صاحب کو جو کہ عجمی النسل میں کس طرح نبی انیں ۔ کیا خدائیے پاک کے ارشا وکو ضیحے سمجيس يا ا و عار مرز ا صاحب كو-(1) وَ إِنَّهُ مِنْ مُنْ يُلُ مُ رَبِّ العُلْمِينَ \* نَزَلَ بِالرُّحَ أَكُمُ مِينِ عَلَىٰ قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ المَنْلُ مِنْ لَمُ اللَّهِ الْمِيَّا بِعَرَ فِي مُمِالُنَهُ وَ إِنَّهُ لِنِي مُن بُرِ إِلَّا قَ لِينَ مِ أَوَلُوْ مَكُنَّ لَكُمُ الْبَهُ أَنْ يَعَلَّمَهُ عُلَمَاءِ بَنِي أِ سُرَائِيلَ وَ لَوْ نَرَّ لنا لا عَلَىٰ لَعُصْ إِلَّ عَعَمَيْنَ لا فَقُرَاءَ لَا عَلَيْهِمْ مَا كَا نُواْ بِهِ مِنْ مِنْكِنَ وَسُورُ وَسَعْرا - ترجمه الور يه قرآن رب العالين كالجميعائي- اس كوا ما نت وارفرت نه ليكر آيا-آپ کے فلب بیر صاف عربی ذبان میں "اکرآپ سی منذرین سے بولنا اوراس وان کا ذکر پہلی امتون کی کن بول میں ہے۔ کیا ان لوگون کے لئے ریا ت وليل بنبس مي كه اس كوعلا وبني اسرالبيل جانت مي - ا وراگراس قرآن كوكسي عجي برأ ارتے بيروعجي ان كے سامنے پڑشا يہ لوگ اس كونہ استے ا (١) وَكُوْ حَبِعَلْنَا ﴾ فَنُ أَنَّا ٱغْجِينًا لِقَالُوُ الَّوْ كَا فُصِلَّتُ الميتكه ع اعجي وعرفي سوره سجده ترجمه اوراكر بمراس قرآن كو عجی زیان میں کا زل کرتے تو یوں کہنے کہ اس کی اینس صاکف میا کے گیر

نہیں بان کی گئیں۔ یہ کیا اِت کر عجمی کتاب ۔ اور عربی رسول) نوٹ ۔ مرزا صاحب بریہ اعتراض ہو گاکہ کتاب ( قرآن پاک توجوبی میں سے ۔ اور تلانے والے مرزا صاحب عجی اوریہ امکن ہے ۔ اور برسمی ضرورمے که نتیج نبی کی بھی دی زبان ہوجو صاحب سرویت بنی کی ہے اور مرزاصاحب کی ما دری زبان ار دومے۔ ر٣) فَانَّمَا يُسَّرُونُهُ بِلْمِسَانِكَ لَعَكُمْ مُتَكُنَّ كُرِّونَ رَورُهُ دهان و ترجمه موسين اس فرآن كوآب كى زبان بي اتمان كر دياسة اكريه لوگ نصيحت فبول كرس ﴿ نُولُ مِزْدَا صِاحبِ اس وَمِفِ مِنْ مِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ (أم) فَإِنَّهَا يَبِسُنُ اللَّهِ لِلسَّا فِكَ لِلسَّانِينَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ياه قُوْمًا لُكُ أَا سِورَهُ مريم - (ترجمه- اس قراس إك كوات كي زيان ايس سرسان کیا ہے"ا کہ اکہ برسز گارون کو بشارت دیں۔ اور حبکار نے والون کو (۱۳) انبیار نثیروندیر ناک بھیجے مانے ہیں احمات اللحت

ر ما كُنَّا مُعَلِّنِ إِنْ حَتَّى نَبْعَتُ مَن سُولًا ﴿ زُرِجِ مِنْكِا اہم رسول کو نیجیجین کسی پر غداب کر نیوالے ہیں ہیں ) جو تحت صور ستیرنا محتر الرسول الترسلي الشرسلي المدعلية وسلم علم عالم كے لئے قیامت كالتير و قديرينا كر بصيح كين اس محيد مرزا صالحب كي كميا فرورت ربي -(١) تَمِلُزِكَ اللَّهِي بَرُّكَ الفُرُ قُانَ عَلَى عَبَلِ عِينِكُونَ

لِلْعَلْمِينَ أَيْلِ بِسْرًا الر سورُهُ فرقان ترجمه و وبهت بركت والى والمستحد من المعالمون من المعالمون من المعالمون المعالمو

(٢) قَ مَا أَرْسَلْنَكَ ﴿ مَا مُسَيِّرًا قَ نَانِ مِيرًا ﴿ السورُهُ فَرَا مَا مُنْكِمُ وَالسورُهُ فَرَامًا

(س) و مَا أَنَّ سَلَنْكَ اللَّهُ سَكَانَكَ اللَّهُ النَّاسِ بَسَيْمًا قَدَّ النَّاسِ بَسَيْمًا قَ اللَّهِ مِنْ اَلْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ كَالْنَزَ النَّاسِ مَ يَعْلَمُهُونَ وَالسورَ وَسِاءَ مِمْ فِي اَوْ اَيْحَوْمُ مُولُولُ كَهِ لِمَا مِشْرُونُهُ مِي مِنْ الرَّصِيجَابِ مِ مَرَّا كُثْرُ لُوكَ اس كو منهن ما نعت بن مِنْ مَا

بن به بندرون سیسی مردی بات این ایک قبامت می رسیگا - اور فیامت یک مرابگا - اور فیامت یک کے لئے کا فقد الناس کے این فریر میں ۔ آپ فرائے کہ قیامت کے واک اک پر ایان رکھنے والے سرز حضر محترم صلع کسی ورشی کو تسطرت فریروان ڈ میں ۔ اور بیموُلف فعاص دریان تبلیغ کا و عادیم کہ مرزا صاحب فذیر بھی ہا افٹد یا ک کا بیارشا وہے کہ ہم قرائی ایک کے محافظ میں عظرات العقا

لِحُا فِطُو نَ كَ ربهن ابنیاه و نیامین تشرلیف لا کرامتون کو ۱ مثیرے ڈراستے ۱ مراینی

اتّماع ا در اطائت کے لئے محکوم فرماتے ہیں ۔اورامت کی صلاح وفلاح وينجات اسى اطاعت و اتباع يرمنح مربتي ب، كاتفتُ الله و أطِيعُونُ

ورك : ترحمه ( افله اكسے درواورميري اطاعت كرو)

نوٹ۔ بہآیت شریفِ فرآن ایک بیں متعدد سورتوں میں اکثرا بنیار کی

زبانى ندكورى -مَن تَّبِطِع اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَلْ خِلْهُ جَنْتِ جَرِّي عِنْ تَحْتِهَا مَنْ تَعْتِهَا مَنْ تَعْتِهِا مَنْ تَعْتِهِا مَنْ تَعْتِهِا مَنْ تَعْتَمَا مَعْتَمَا مَا مُعْتَمَا مَعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمِعِينَ مَعْتَمَا مُعْتَمَا مَعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مِنْ مُعْتَمَا الْرَ الْمُطِّ خَلَلٌ يُنَ فِيهَا وَ ذَلِكَ الْفُوْسُ الْعَطِيمَ ﴿ وَمَنْ لَعُصِ اللهُ وَ مُ شَوْلُهُ وَ يَتَعَلَّ مُحْلُ فَكَمْ وَلَا خِلْهِ فِأَنَّ إِخَالِهِ بِنَ فِيهُمَا حَالَهُ عَنَ أَبُ مُعِينًا ﴿ سُورُهُ نَسَاءُ لِتَرْجِمِهِ حَجِرًا لِشَّهِ إِكَ أُورِسُولَ أَكَ

کی اطاعت کرے وہ الیے ختون میں وافل سکنے جا ونیکے جن کے نتیجے نہر مَنْ مَنیٰ ہو بھی اور ولا ل بهیشہ رسزا ہے اور بیر نہا بیت فائز المرامی ہے۔ اور جو لوگ للٹر

ا دررسول کی نا فر ما نی کرتے ہیں ا ورو ان کے حد و دی خاوز کرتے ہیں وہیشر کے لئے دوزخ میں داخل کئے جا دستھ اور بیرعذا بمخت ہے۔)۔

وَا مِنْوا يَا لِلَّهِ وَسَ سُؤلِهِ النَّبِيِّ الْدُوتِيُّ الَّذِي مِنْ با لله مَا مَائِكَتُه وَ المُتَبِعِينَ لَعَيْكُو تَكُونَ حُصَالٌ وَنَ سُررَهُ اعْزَاتَ، ترحمه بیس ایان لاؤا متربر اورائس کے ایسے نگا می ترجوا متلا مرا وجہ اوس کے لائکھیرایان لا المہے۔اور اس کی اتباع کروتا لائم بہانے

ا نَ كُنْتُمْ لَيْحِبُونَ لِللهِ فَانْتَبِعُونِيْ أَلْحُبِبُكُومِ الله - ترمم أكرتم النتركوجامته بهوتوميري اتناع كروبج اس بحث سےواضح ہے کدانبیادا منی التباع-ہیں ۔اسی طرح حصنور نے اپنی اتباع کے لئے محکوم فر مایا۔ا ور مرزا صا<sup>ح</sup> خود تھی رعی اتباع نئی اُمی ہیں بھرانسی متورت ٰمیں مرزا صاحب کی کیا فرورت اس بحث كوا كے كسى فذر تعقب سے لكمونگارُ الطبيقي حياب مرزا صاحب حود كونتى فلتي رمول محترم صلعم فريات يين مالا كدر شول عربی عليه السلام كوخل (سايد) نه تھا-اورجب ذات ہی كوسايہ نه تها تو په صفت كوكسط ح سايدرم كا، ( ١٥) نَا يُصَا أَلَرُّ سُولُ بُلِغُ مُمَا الْمُنْزِلُ إِلَيْلِكَ مِنْ سُ لِلَا سورهٔ ما یُده - ترجمه - استحررسول انتیاسی النیماسیروسلمرا نشد ماک نے حو يجمه آپ بر آناراہے اس کوآپ پہنچا دیجے " خانجہ ا حکام الی کو حضور انور ه این امت بس مینجا ویا - اور حجة الوواع بین اس کی نسبت تمام صحالی<sup>ن</sup> رمنوان وند تعالى ميم اجمعن سے اس مليغ كى نسبت اقرار محى لياليس حفورًا نورصلي انتدعليه ولسلم سے استبک احکام الهای وارشاوات حفورون بنای بمراولوں کے سنچے - اوراس طح قیامت کے پہنچیں گے۔ پھر مرزاصا کو تیرہ لوسال کے بعدنی ناکر بھیمنے کی کیا ضرورت کی ا وربہت سے امور ہیں جن سے اوعاد نبوت کی گذیب ہو

ليكن بخيال نطوبل كلام امور مرقومه بر اكتفاكيا كيا - غرمن كدمباحث مذكوره سے یہ امریخوبی ابت ہے کم خاب مرز اغلام احرصاحب نہ سیج محری ہیں جن کے نیکا وعدہ کیا گیا تھا اور نہ جناب مرز اصاحب کی ضرورت ہے۔ ا س طرح جرا ول تعقیح تنبر (م) خلاف مولف ماحب رسالانبلیغ فیصل کرکے بخودوم كى جانب متوجه موتا مول- اس جرو تنقيح كى نبيت مؤلف ماحب رسالة تبليغ نے برجن پيش فرماني بے کہ ب ایان کارب سے اہم جرویہ ہے کوتام رسولوں کو انہا ما سے۔ المُنْتُ بِا تَلْعِ وَ مَلْئِكَتِه وَمُ سَيِلُه - (كُنْتِم كُومولف صاحب رمالة

نليغ نے جموڑ ویاہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ حیو نگرجنا ب مرزا مہا حب وی کتاب نہیں لائے ۔ جبانچ مرزاصا حب کا خودار شاد ہے کہ من نيستم رسول ونياور ده ام كرابي ترجم نرمي رسول مول اور يد كاب لايان ال النا كا بون كى تصديق كى ضرورت نہيں حالا بحد كتا بون كى بھى تصديق

لازمی ہے۔) کی تعمیل لازمی ہے بغیراسے ایا ن کا مل ہوہ ہیں سکتا۔ اس محت كى تائيمين أيات ذيل توير فرماياك بـ وَالْ اللَّهِ مِنْ لَكُوْرُونَ مِا لِلَّهِ وَمَ مِنْ لَا يُرْدُ مِنْ اللَّهِ وَمَ مِنْ لَا ثُولُونًا

اللهُ وَدُوا اللهِ وَمُ مَلِهُ وَلِي وَاللَّهِ وَمُ مَلِهُ وَلِي وَلَوْنَ الْوَعْ اللَّهِ مِنْ لِسَعُفْنِ وَ لَكُفُوهِ بِعَقْمِن وَ يُمْ يُلُهُ وَنَا كُنْ يَتَكِيلُ فَا بَيْنَ خَالِكَ سَبَيْلًا مَ أُولَٰ لِكَ المُعْمُ الْكُنْفِرِ فِي لَ حَقًّا وَ

(٢) كَ أَنْ إِنْ أَ مَنُوْ إِنا هُو دُكُ سِلِم وَ لَوْ يُفِرِ قُولَ بَيْنَ

اَ مَهِ مِنْهُمُ اُوْلَئِكَ سُوْفَ أَبِعُ تِيهُمُ ٱجُوْ مَهُمْ فَكَا ثَالَّةً رس لا يَعْمَا اللَّهِ يَنَ الْ مَنْوَا عَلَيْكُو آنَفُسَكُوْ وَكَا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِخَامُ هُنَانَ بِيُتُهُمُ هُ-اس امر کی نسبت که نبوت غیرتشر بعبی حضرت م*قر رسول ا*لله م کے لید معی ماری ہے۔

(٣) كَا بَنِيْ الْحَرَا مَّا كَانْتَ تَكُرُ مِي سُلُ مِّنْكُمْ يَقَصَّوْنَ عَلَيْكُوْ آيَاتِي فَمَنِ اتِّقِي وَ أَصْلَحَ فَالَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ

(٥) قد الَّذِي يَنَ كُنَّ بُوم إلى يُتِنَا وَ اسْتَكُنْبُ وَاعَنْهَا أوْلئِكَ أَصْلِحُكُ النَّامِ، (٢) ٱلْحُلُ لِلهِ ١ كَانَى هٰل النَّا قَدَمَا كُنَّا لَنَهْ تَلَاقَ الْحَ كَانَ هُلَ لِمَا اللهُ لَقَلُ مَا عَ فَ رُسُلُ مَ بِنَا بِالْحُنَّ \* (٤) كُلَّمَا الْقِي قِنْهَا فَوْجَ سَنَّاكُمْ مُرِّنَتُهُمَا ٱكْمْر كَا يَكُونَ نَهَ شِيحٌ مَا قَالُومُ مَلِي قَلْ حَاءَ نَا نَفِي أَلَى اللَّهُ مَنَا وَتُعَلَّنَا مَا نَسَرُ لَ اللَّهُ مِنْ شَيٌّ إِنْ آنْتُمْ أَنَّ فَيْ مَلَا لِ كَبِيرِ مِنْ شَيِّ إِنْ آنْتُمْ أَنَّ فَيْ ال

اگرچیک مقیم نمبر (م) کے جزاول کے تعت برلائل بیٹا بہت ك ك ي دخاب مزرا غلام احرصاحب تاوياني مسيح محدى مي اورندان کے آنیکا وعدہ کیا گیاہے۔ لمکہ جس سیح کے آنیکا وعدہ کیا گیا ج ده میے این مرتیم ہیں - ابہی صورت میں مرز اصاحب کو مانسنے مانہ <del>ا</del> کا بحث ہی بیدانہ اس موسکتی۔ گرمولف صاحب رسالہ تبلیغینے اس کے تحت چند آیات قرانی کوسخر پر فرمایا ہے - مناسب سجھاکہ ان کا بھی جواب ديد إحاسيح. للذاحب في **ل جواب وبا جا تاسيء .** بیشک ا نبیار کی تصدیق لازمی ورجزو ایمان ہے لیکن اک انبيًا وكي من كانسبت قرآن إك مين التدحل شايئين إرشاد فر ما إمير-ورجس كي ابتداء حضرت البوالبشرسيزا آوم سيستشروع موكر حضوراً قامح دوحهان مبيدنام محرالرسول الندصلي التهيليية ولللم كي و ابت بالبركات ببر ختر کو تی ہے ۔کیو کے اس کے بعد نہ کوئی ٹی ایٹیگا اور زائش کے تصالق کی ضرورت مے ۔ نہ آیا ت مرفومہیں آینو الے نبی کی تصدیق سے لئے محکوم ذایا لُماہیے ۔ آبات وہل سے میری محت کی تا مزید ہو گی بہ (١) وَ الَّكِ بِنَ يُوعُ مِنُونَ نَ بِمَا أُنْزِلَ الْبِلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ بِالْآخِيْرِةِ هُمْ يُورْ قِنُونِ نَ هِ أُوْلِيْكَ عَلَىٰ هُلَاكًا مِنْ مَن بِيمِمْ وَ أَوْ العِلْقَ هُمُ الْمُقْلِمُودِ نَ الرَوْنَقِرِ ترحمه - جولوگ ای چزېر ( قرآن ونبون) پرايان لاتيرې جوآك پراتاری گئی ہے۔ اور اسپیر جوات سے پہلے اُٹاری گئی و ہی لوگ راور اُ

برأ المرى كَنَّ مِ - اور أُسْبِر جُوابِ سے بِہلے اُ ارى كَنَ و بى اوگ را مرآ برائل اللہ كا طرف سے اور وى اوگ فلاح إفتائي و بنا اللہ و التّبِيّق وَ مَا أُنْهِ لَ لَهُ وَ التّبِيّقِ وَ مَا أُنْهِ لَ لَهُ وَ التّبِيّقِ وَ مَا أُنْهِ لَ لَهُ وَ التّبِيّقِ وَ مَا أَنْهِ لَ لَهُ وَ التّبِيّقِ مَا الْخُولُ وَ هُورُ وَلَيْكُونَ وَ الدِّي كُونَ كُونِ مِنْهُمْ وَ فَسِيقَوْدَنَ اللّهِ وَ الدِّي مَا الْخُولُ وَ هُورُ اللّهِ وَ الدِّي كُنْ كُونِ مِنْهُمْ وَفَسِيقُونَ قُ

سورهٔ ما کده - ترجمه اگریه لوگ انتدبراورنبی (محمصلعم) پر اوراس بر ر قران جراب برنازل كما گیاہے امان لاتے تو توجی اُن كو دوست نه بناتے مگرائن میں بہت لوگ فاستی ہیں ا رس مُلُ إِلَا هُلَ الْكِتْبِ هَلُ تَنْقِمُوْنَ مِثَالِكُ لَنْ رُمِينًا بِاللهِ وَمِالْ نُزِلَ اللَّهِ مَا أُنْزِلَ اللَّهِ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ مُ وَآتَ الكُشْكُود فلييقُون ما موره ما مُره - ترجمه بيب فرماك كدا الكاب تم ہم میں کونسی معیوب بات پاتے ہو بجز اسکے کہ ہم ایما ن لا معمم پرانشر پرا ورائيرجو ماري طرف الرجمي سے اور ائسيرجو ہم سے بيلے آ ماري گئ -إ وجود <sub>السك</sub>يمة مين أكثر نا فرما ن مفاسق مين -رس كَمَا مِنْكُمْ إِلَا لِلَّهِ وَسَرَسُولُوا لِنَّتِي الْهُ مِنْكُمْ لِلَّهِ كَا لِلَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى ا بوره اعراف تزجمه إيمان لا والشديرا وررول مي ير-(a) المَنْوع بالله وسَ عَنْق لِهِ المورة فلار ترجمه العثرر ا ورمحدالرسول برايان لاؤ-

ا ورمتحدالرسول برایم آن لائو۔ (۱) ایا چھا آلان پی هل آئی شکاری علی تیماس تی تیمین کو من عذا اب الیٹیو ط نُو مینو ن والله حرس شو لو ط سوز العلق ترجمه اس بیان والو کیاتم کوابسی تجارت کی اطلاعد بجائے جوٹر کی تو

تر حمیہ- اے ابنا ن و الو کیا تم تو البی تجارت فی اطلاعتر بجائے ہم الوسی غداب سے بچانے دوہ بہ ہے کہ) افتد پرا سرامس محرر مول مختر صطفے ملی علیہ ڈسلم پر اسا ن لائو ''

ر ایم ن کود غرمن که آیات مذکوره میں انبیارسابقدا ورصفور مخترم المان .

لانے کے لئے مکم ہوا ہے ۔ اور اس طرح مولف صاحب رسالہ تبلیغ کے متدله انتمام ہے لیمن قرآن اک کی کسی ایت حضور محترم کے بعید آنیوالیے انبیار پر طبی ایان لانا ضروری ہے نہیں فرمایا گیاہے البیا تومی اصلاح کے لئے تشریف لاتے ہیں۔ اور قوم کے لئے انبیاء کی اتباع لازمی ہوتی ہے۔ افتر اک نے مسلما نون کو اتباع نی امی کے لئے محکوم فرما باہے اور فلاح وارین ای انتاع پرمنحصر کئی گئے۔ایسی صور ت میں حصورا *صلح*م کی اتنباع ترکنیس بوستی توبیمر مرز إ معاحب کی اتنباع کیسے ہوگی ۔اوجب مزراً صاحب کی اتناع امکن ہے توایکی نبوت سکا رمحض ہوگھی ۔ا درا لند اک کا کوئی کام میکازنہیں ہوستما۔ اس سے نینتیج نکلاکہ مرز اصاحب نبی نهضف تومانم كي كيا عرورت قُلْ لِأَيُّكُما النَّاسُ إِنِّي مَنْ لُ الله الكِيلُو جَمْعُان اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْراتِ وَالْدَسُ صِ اللَّهُ الدَّهُ وَيَجْتِي وَيُمْنِيثُ ﴿ وَالْمِينُو ١ إِنَّا لِلَّهِ وَمَنْ لُو اللَّبِي أَنَّ مُّكِّي إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يُوْعِنُ بِاللَّهِ وَمَلْئِكُتِهِ وَاتَّبَعُونَ لَا لَعَلَّكُمْ يَهُمْ تَكُ فُن وسورٍ إ اعراف نزجمه - ( الصمحترصلي الشرعليه وسلمات فرماً ديجيُّهُ كه اسے دنياجاً مح او گومیں تم سب کی طرف اس ا دشر ایک کا جھیجا ہوا پینممر ہوں جب کی ا دشای تما م آسا نوں وزمین برسے - اوراس کے سواکوئی عبا دن کے لائن نہیں ۔ و بی زندگی ویتا ا وروسی مار ناسیے سوایسے انٹیر یاک براور أمن كم اليين بي امي برا بان لا وجوخود بمي الندير اوراس كے اخلام بر ابا رکہتا ہے۔ اور اس نبی ائمی کی اتباع کرو تاکہ تم را ویافیۃ لوگول
میں ہوجاؤئے۔
این احکام باربتیا لی کا بیتی ہے کہ جبک نشریوت محمد تا قیام منحورے گی۔
قیامت وزیامیں! قی رہے را وجات و فلاح صرف بنی ائمی کی اتباع پر منحورے گی۔
منحورے گی۔
منجورے گی۔
ترجمہ۔"ا ہے سعدتی رسول اللہ صلی اللہ ملیہ دسلم کی اتباع کے سواکوی اسلامنی کا تنباع کے سواکوی تا مسلامتی کا تنبی یہ بیسلم کی اتباع کے سواکوی تا مسلامتی کا تنبی یہ بیسلم کی اتباع کے سواکوی تا مسلامتی کا تنبی کا تنبی کو خور کر اپنی منتین ختر فرما دیں۔ اور حضوراً نور صلی کے دین کو بنایا اس کا دین کو بین ک

ر مجرد الحرصوري و المد الله المد المير المد الله المير المي

نهیں آستخا تر بھر صناب مزراغلام اطمد صاحب قادیا نی کا ۱ دھا، نبوت مسلم حسبیا قرار استخاب - اور کمبطرح خباب مزرا غلام اطر صاحب قادیاتی می تصدیق کی ماستی ہے۔ شریعت محکم ئیریس مرعیان نبوت کو کذا کما گیاہے -(۱) قال می نشو کی امثلہ صلی ۱ مالے عکمی دسکر کے تقویم الکتیا در قال می نشو کی امثلہ صلی ۱ مالے عکمی دسکر کے تقویم الکتیا

ر ۱) قال مَسْوُلُ الله صلى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم المسَّلَ الله عليه وسلّم المسَّلَ الله عليه وسلّم المسَّلَ الله عليه وسلّم المسَّلُ والله على المسَّنَّ الله على المسَّنَّ الله على الله على المسَّنَّ الله على المسَّنَّ الله على الله على الله على المسَّنَّ الله على الله الله على الله الله على الله

'' اس اک میں حمال حمال اس اور استعام میافر ما اگیا ہے وہان النتداك اورصفورسية المتحدالرسول التدصلي انتوعليبه وسلمرا درا فمبلامسا بفداور . تران اک اورکنت سما وی سایقه برامان لانیکامکم بوانها ورانسط کا لله والول اوراعال صالح كرفے والون كومتنت كى بشارت ديگئي أسونت حفرت مرزاصاحب كاوجود بي نبتها اور مرزاصاحب النامات كے محمول م نه تحصير فانبيج تروسلی الله عليه وسلم کے دنیا سے برود فوانبیجے تروسوسال بعد حضرت مرزا صاحب عالم وحود من شريف لائه اوربيرا دعاو فرمات بين كم وه تتبع ني بن اورمتبع نريسي محمر كومنين نهي كرسكنا - العنو أ ق أسللوا كي آیات فرآنی اسنے ان می منی کی حامل ہیں جو حضور اکر مصلیم کے زانہ بیتی من أكر كوي تحص أج ان الحكام كے بموجب (جو انتك نا فد من) لعفتورا نورسلم اور إنبيا بسابقه ا دركتت ساوى براسان لائے اور اعمال صالحه كريے توك و چسب مواعد اری نعالی اسکوشت نه ملیگی (ضرور ملیگی دور الضرور و مشخن جنت ہے۔کیونخہ وہ تام احکام افذہ ہیں مِثْلًا یا تَّا الَّذِي بِيُ اُ كَانُوْ اِنَّ عَلِي الشَّلِطِينَ ﴾ مَنْ لَفُهُم لَجَنُّتُ الْفِرْحَوسِ مُزُرًّا هَا لِلهِ يَنَافِيهُا سورهُ كهف - نزجمه برجولوگ ابل ن لائے اور نبك على كئے وہ جنت الفردو مي سيندرين کے) سنس لا سیستند اس کے مرز اصاحب کرتصہ بی مفرور شد ندمجی - اوراب

ادراس مین ترف کے سرحب اسمان لا توالے اور اعمال صالح کر نیوالے سيق منت بين توسيم مرزا صاحب كي نبوت كي تصديق بيم سي بمركبي -مُراف ما صرسالهُ تبلیغ نے اس جزومقیح کی سبت اسی حت کی تا کرمن من آیات کومش فر مالیسے کسی آمیت سے مجھی آپ کے اوعا و ی تا ئیدینہں ہوتی اس کے نسبت زیل میں سحث کی جاتی ہے ۔ پہلی اور دوسرى من الله الت سؤلف صاحب رسال سليغ الله الكن يك كفرُ و و ت إلى غَيْفِينًا إِرَّحْمًا و رور و نها ركوع ١١) تخرير فرماكر يدني بحالاب كد مرزا فعا لے منکرین کیے کافر ہیں۔ اس ا دمار کے صحت وعدم صحت کے لیے کور تی ت للادت كرنے رمعلوم ہوگا كەربىودى قرآن إك اورحضومِ محترم صلىم كے منكرتم ا وركبته نته كهم موسكًا ورتوراة إك يرايان لا نيه بن حركا في سير باک کا رست او ہو' ایسے کہ محس تورا ۃ اک اور موسی پر ایان لا نا کا ٹی نہیں ملک مین توه بی ہے جو حضور برا در دگر انسٹ پارسا بقیہ برا در کنب ساوی را کا لا وي يخدم زا صاحب حضور محترم على كعهد سيارك بين مدانهين بوسي محر اسلے آت کے متعلق ہا ن لانے یا زلانے کی کوئی بحبث ہی بیزا نہ تھی۔ اس کتے اس ایت اک کے اشدلال سے مراصاحب کو کوئی تعلق نہیں ۔ بیانو مرفسہ ذات عفوراً وين سينعل ب افسوس كموكف صاحب رسالة تبليغ فيواس م كواسته لا ل بين ميش فراكركر ورون سلا نول كوكو فرينانا جائية بين -(عاذرا للهامه سورج می نشکے دہشتارت کے کرشے ای بات کوکس کا فرانٹ کی تدریت ہے

مولف صاحب رسالهٔ شلیغ به بنلا دین که اس نیره سوسال بین کسی نے دعا نبوت کیا ہو. اور انس کے انکار کرنے والے سلانون کی نسبت کفز کا فتولی دیا ہو۔ ایسا تو کوئی و آمعہ نہیں تبلا یا ماسکتا ملکہ اس کے خلاف مبلمہ کذا ب کا وقع مے جدعی نبوت تھا۔ اور شل مرزا صاحب حضور نبی کریم کی رسالت و نبوت کا

مو-ایسا تو کوئی و افعدنهی تبلایا ماسکتا بلکداس کے خلاف میلد کذا ب کا قام مے جدعی نبوت تھا۔ اورشل مررا مداحب حفور نبی کریم کی رسالت و نبوت کا قائل نتھا۔ اور حضور کو خاتم الا نبیار منہیں سمجرتنا تھا۔ اور حو کو کو سمجی نبی جانتا تھا۔ بعہد خلافت راشد و خلیفہ اول حضرت سید ناابو کمر صدیق رضی انٹر تھا کی عملہ ان او کرزا و مرتبا کر دیاگا۔ اور مزیما کی دائی ورجب ہے۔ اصادت نبوی

ار مدا و کی بناء برفتل کرویا گیا ۔ اور شرعا مزید کافتل واجب ہے۔ اصادت بنوی کا جماعت کی جو سابق میں سے جرسابق میں سخریر ہوئی ہیں اگن سے صفرت علیمی کا آسما فی نز ول التفصیر خلام ہر تاہیے ۔ اور ہر تاہیے ۔ اور دخیال کوقتل اور جزید کی خوا شما دینگے۔ اور دخیال کوقتل اور جزید کی واقعال کوقتل اور صفات سے بھر دینگے۔ ان مے مرزا صاحب میں ایک وصف

د بیا توعدل و الصاف منے بھر دبیجے۔ ان منے مررا صاحب میں ایک وضف بھی یا اینہیں گیا۔ اب آپ خو وانصاف فریائے کہ کوئی شخص ا دعا ونبوت کری ا دراش کے بطلان کے صد فر دلائل قطی ہول ۔ ایسے مرعی نبوت کے انکا دیر کہیا کڑوڑوں مسلمان کا فر ہوجائیں گے۔

یمی اعتراض ان جله صحابه کبار رصوان اشد تعالی علیه اجمعین اور خلفا ، رانشدین بر دارد هو گاجنبول نے مسیمه کذاب کی نبوت سے انگار فراکر اوس کومشل کر دیا نشا ( نعوذ با فند منها) کیا به تمام حضرا شد کا فر بوسکے نخصہ-کوئی مسلم بنی قطعًا اس کے مان نے کے لئے آیا دہ نہ ہوگی ۔حضورا کرم ملوکا ارتشاد میلے کہ :۔ نَعَدَيْكُو بِسُنَّتِي وَسُنَّة مُلَفَاءِ الرَّاسْلِينَ الْمُصْنَلُ بْنَ وَسُنَا بِمَاجِ مك ترجمه (تم برميرس ادرميرس خلفا درانندين مبتدين كي سنت لازي من اس منت کے خت ممسلانون کو کیا کرنا جائے خود آب مشور ، دیکے اس کے بعد بھی کیا آپ کروڑول سلا نون کو کا فر بنانے کے لئے تباری ۔ ميري آيت يا آيكا الله بن إ مَنْي اعلَيْهِ انفسكُمْ الدين ششرلف کی آلا وت سے معلوم ہوگا کہ مشرکین ویٹ پرست حضور کی رسالت و الراتان كي منزل من الله بوليسيم منكر تقيم الله يأك ارشا و فرا آلب - ان بمت میسندن کوان کی حالت میں چہوڑو و۔ اور اسیمساما نوتم اپنی حالت کی اصلاح كر لو المبيل تفعار ہے لئے فائد وہے۔ ہراكيفس اسيف كئے كا ذهار ے۔ مطلاس معمرزا ماحب کے تی میں کیا پتحد را مرہ اے۔ چوشی و پانچوین وهمیلی آیات کا بنی احدَر الخ مولف صاحب رساله نبليخان أيات سے نبوت غير تشريعي كاسك انابت كرتے ہي۔ حالا نكر إن آیات شریف میں معاصب شریعیت و کتاب رمولوں کا ذکر ہے۔ اور مرزا معاصب واس فسيم كي نبوت ورسالت كا اوعارتهي - اوربيمسلمه سيح كد امه كوري صاحب شربيت وكمآب رسول مذافيكا -اسسية نابت براكدان آيات شربية كالملن ا نبیاد سابقة صاحب نثر بعیت و کتاب او رصفوصلعم کی ذات سے تھا۔

آیت نمبردی مُکلَّمَا اکبِی النج اس ایت شرف کامی مزاصا حب سے تطعانعان نہیں کیونکہ صنور صلی ا متعالیہ وساتی من کر کیے۔ کے شیروند برناکر میجے گئے۔ آپ کے بعد کوئی بشیرہ ندیر نہیں اسٹیا (اس فی بحث آ کے گزینی) غرض کدکسی بیت سے مدحفرت مرزا صاحب کاتعلق سے نہ مزراصاحب کے انجار سے ایمان کا خطرہ ۔ ملکہ حب بقعاید الل سنت وانجاعت انتجار ضروری ہے۔ ور ندکتی آیات قرآن کا انٹارانا بہت ہوگا۔ وربید کھٹر ہے۔ آ ان مرقومہ كے بيرمؤلف صاحب رسال مبليغ و قال سرحلُ مُق مِن مين مان ل فِرِعَوْ نَ مَيكُمْ الْيُ احْرِهُ مِرْمُهِ الْمِثْمُصُ فِرعُولَ كَيْجَاعِنْ مِينَ مِصْحِوا بِينَا ابان حيسايا موانها كمنه لگاكه كياتم الشيخف كوفتل كرتے موجر التند كواپنا رب كبنام - اور ابين رب كي نشائيا ت مي نتمار سے إس لا إب -اگرير جُمُّونا ہے تو اسکی حبیدٹ کا وہا ل اسٹی ٹر گیا ۔ا*گرمیس*۔ باسم تو میں علما

كا و ه وعده كرتا مي ضرورتم بر السكا جيشخفي صدينيز اده جيمواً بوا تشرآي مِا بِين نَهِي كِرْناءٌ كِي آمية بيشلُ فرماكر بيتخرير فرمايا ہے كہ : " خدا کتیجالئے کے فرسستا دوں کی مکدیٹ کرنا اور اون کی ڈمٹنا ا وعقل سے کام نہ لینا مشوجب سزا کے البی ہے۔ خیالتی خدا پنجالے نے

ا كم. مردموً من سے دربعه اس كله كا فيصله مذربعه آميت مرفومه فراتن مے -اس قرآنی فیصلہ سے یہ معلوم ہو المبے کہ کوس کا کام برمے کہ وه مان ليزنه مان ليني مين نقصان مب - ما منيخ مين نقصان نهين -ا درسی موس کے لئے سیف سائڈ (

ہے ۔ لیس اس قرآنی نصلہ کو ہم صفرت مرزا صاحب رحمنہ انشرعلیہ کُ دعووں *سے تنعلق کرکے دیکتے* میں تو صاف معلوم میو تاہیے گیا سی **مرا**تی ميعل كيوب بي بهرك مهم اللي قسم شريعيت مي حسب

كبس حفرت مرزا صاحب رحمتها مثرمليه وعلسيير إسلامهمي کھا کراسطی ایا دعو کیمٹن کرتے ہیں ہے والمندىم حركتنى نوح زكرو گار به بے دوست آمکہ دور باند زاسگرم مرحمد - الشركاقيم ب كيمين خدائيتا في كاطرف سے ندع عليه السلام ك كشتى كاطرح عذاب البي كاعز قابى سيمخلو في خدا كومحوظ ركيني كيلغ را ایرل حرشخص میری شی سے دور سکا ۔ وہ برنصیب مے ا ان تام الكام قرآن سے بي ايك حكم مناہے كه فوا ه مرزاصاحب سيتے جهولے مروں اور ہم ان کویان لین تو حبرت کوسیا یان لینے سے ہم گائے میں بہیں رہیں گے کی تح قرآن میں ہے کہ وَ مَا کا نَ الله ليضيع إيما نكواتً ( شه ما لنَّا سِ لرؤم عَي مَّ حيوه ترجمه الشرتهارے اللينے كونسا كى نبي كرنيوالاسے الترارگوائي شفقت اوررحمت كر نبوالاسي

یس ہم صفرت مرزا صاحب کو مان کر گھا نے بیں نہیں رہتے اور ہی ہارے اسٹر کھیٹ تبلیغی کا مقدود ہے۔ انہی ۔

ایت مرقوم منبراموجرد و بحث سے بالکل غیرمتعلق ہے کیونکہ فرعون نے سجزات دیکھنے کے با جب و حصرت موسلی کے نتل کی ٹھان کی تھی فرعون کی جاعت سے اکیسٹ خص پوشیدہ طور پر ایمان لایا ہوا ننما ۔ اِس نے عون کو

رنصیت کی کرمفرت مرسلی کافتل امناسے، کرکمانہوں نے انی رسالت رمعی ان دکھلائے جس کی کوئی ترویر نہیں کیجاستی۔ تمام ساحروں رغالب الكي إورساح ايان لائے -اس صورت ميں تو جا سے ايان لاكه نه الديكن ا بكا قتل كسى حالت ميں ورست تنہيں ہوسكا ۔ ان كى سيا فى كا ثبوت اون كے رکھلائے ہوئے معجزات کے سواا ورمواعر بھی ہیں جن کا و واطہار فرار مے ہیں اگر مجے ان کے معزات پر اعتقاد نہیں ہے توصیرسے کا مرکے یہ مواعید کا مجی إنتظاركرك -اگر وہ سيح ہن توخرور وہ سمى آكر ہیں تھے فتل میں عبدت المنا ہے۔ پہلا بہا ل کون حضرت مزراصاً حب کوفتل کر راہے جس کی نسبت موافظ صاحب رسالانتلیغ لوگون کونسل سے منع فرمارہے ہیں۔ وہ کونسا عصائے موجی و پرسفی کامعین و مرز اصاحب سے مشایدہ فرمایا گیا جس کی بناء برمزرامیا کوخوا ومخوا ونبی سنوا با مارا ہے ۔ اور مرزا صاحب کے وہ کو ل سے مواعید تحے جس کی نیا، پر نہ ماننے والوں برقو م فرعمہ ن کی طرح (حول قبل میزلڈک زمین میں رہنا غرقاب ہونا وغیرہ) عذا الت کا نزول ہوا۔ عالاتِ مبینے موسی کوہم یہاں مرز اصاحب سے ستعلق کرکے دیکتے ہیں تو بیمعلوم ہرتا ہے مرز اصاحب كا صرف ا دمادى ا وعادمي - إورحالات حفرت موسلي من كويى علق نہیں اتے ترجیر مرزا صاحب کوملا ولسل کسطرح ا ما جاسکتاہے (اس کی بن معص من الكرا يكي ب) قسم شريعت بين في القيفت حجت مي ليج مرزامها حب كي تسجيفتورا كرم صلى الشرعاب وسكم مي تسمرا وراحكام قرآ في كيفوة م حضروتم سفرات بن كرتبامت استنت ك قائم نه مو كي مقبل

عينيًا بن مرئيم اسمان سے زول نه فرانسگیرے ﴿ اس مدیث کو پیلے کھ جیکا مِن ا ور مرزا صارب اس سے انکار فرماکر خود کوشیجے موعود قراتے ہیں۔ اور حضور انورصلع مسيح موعود كے حبنفدر علا مات فر ائے ہيں ان سے مرز احما، میں ایک علامت مجی ہم نہیں اِنے ہیں۔ ا مٹریاک فرما' البے کہ من نے نبوٹ ختمر کر دی ا ورسلسلہ رسالت مردو كروا- اور حفتور فرماتے ہيں كەمىرے بعد كوئى ٹبى تنہيں ـ مرزا صاحب ان تهام ا حکام قرآنی وا ما دیش نبوی کے خلاف خرد کو نبی جانبے ہیں اور د نیا گر نام ملا نون کو کا فرسجتے ہیں ۔ پھراپ فرا کے کہ مزرا صاحب کی تسریانس طرح ا فتباركيا جاسكے اور كس طرح سبيح مان ليجائے۔ اكم من كيلئے سجي فسركا اعتبارتبين كباحاسكنار حفور صلیم حب و نیاسے پر دہ فرمانے ہیں ارشا دفرماتے ہیں کہ کَاْفَا تاس كن فيكوا التقالين كتاب الله و الحل بكيني سكوة زرجيد مِن تم دونول گرور بول (جن انس) کے لئے قر این پاک اور ایل بریت جیوٹر حاما مولي

جانا ہوں۔ حضور صلعم نے انسان دجن دو نون گرو ہون کی سلاستی و سخبات کیلئے قرآن پاک اورا بل بسیت کی کئی جہٹرتے ہیں اور مرز اصاحب مسلانوں کو اپنی قا دیا ٹی کشتی کی دعوت دیرہے ہیں۔ کیا ایک غلام کے لئے آفاکے اِس ارشا دیے بعداس طرح جدا گا ماکستی بناکرا قالی امت کو این کشتی ہیں سوار ہوئی دعوت دینا زیبا ہے۔ (ہرگز شایان شان نہیں) محمود محمود ہی ہے۔ اور ایا نائی

ئرلف صاحب رسالهٔ تعلیغ کا بیرارشا د که: " أگر مرزا صاحب حبوث مبول اور بمران کوستیامان لیس توجبو کر سَیّا نے سے ہم گائے میں نہیں رہیں گے ۔ کیونکہ قرآن ہیں ہے ك وَهُا كَانَ | لله ليضيع إيها نكور الله يك تماديماني كوضائع كرنبوالاتنهن پدری آیت کی طاوت کے بعد مولف صاحب رسال سلینے کے حت کا نیقت بے نقاب ہو جا اُلیگی۔ بیری آبیت حب و ''مقت بے نقاب ہو جا اُلیگی۔ بیری آبیت حب و سَيِقُولُ السَّفَهَا مُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنَّ قِبُلَتِهُمُ كَا نُوْاعَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ فَ الْمَخْ بِ مِهْلُ يَهِنُ تَيْشَاءُ الْيُ صِرَاطٍ مُّسْتَنِقِيثُهُ ﴿ وَكُنُهُ اللَّكَ جَعَلَىٰ كُوِّ أَمَّلَةً وَسَطًّا لِتَكُو لُواْشَعَكًا عَلَىَ النَّاسِ وَ لَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُوْ سَمِعِنْ الْوَصَا جَعَلْنَا الْقِيْلِلَةُ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَصْلِومَنْ يَشَيعُ الرُّسُولَ مِثَنَّ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْلِمِ ﴿ وَإِنَّ كَانَتْ لَكِيبُمْ تَوَّ إِنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ كَ قَوْفُ الرَّحِيْنَ ﴾ مورك لقر ترحمه . (ب توبير توف لوگ خرور كينيگ که ان سلانوں کو ان کے مابق فبلہ سے (جہ بیت المغدی ثنا) میں مکر فعیا منه كرت يحكم ! ت نه يد لديا المع عمره في التعلمية والمماكرية الن وواكمة ے فر ما دیکے کومٹر فی ومفرب اللہ ہی کا ہے جس کو بیابتا ہے سیار کوست

ا دعاد کیا تھا استدلال میں کون تئی آئیتِ نئر لیف مبش کیگئی معی طلب
کیا بیان کئے گئے ۔مقصور بیان توریر تھا کہ اگر جموٹے بنی کو مان لیس اور اسر
ایان لادیں تب بھی ایان ضائع نہیں ہوتا ۔ ۱ دراستدلال میں است متومہ
کو پیش فرایا ۔ بدایت شریف توسخوی فیلے سے متعلق ہے ۔ ارشا دندا و ندی میا
ہے کہ شخویل فیا سے ایا نداروں کا ایان ضائع کرنا مقصور نہیں ۔ کیونکوالٹہ

ب کرستو بل قبا سے آیا نداروں کا ایا ن ضائع کرنا مقصود نہیں۔ کیونکائٹر یاک بڑائینی ومہر یا ن ہے۔ ملکہ یہ منشا رہے کہ منحرف اور ندیدب اور مناقین کا امتحا ن اور آزمائش ہے۔ اور پیٹویل قبلدا ن کے لئے بہت شاق ہوگا ررائۂ تبلیغ میں مولف صاحب نے بہی طرز میا ن اضتیار فرمایا - کم علم اور حبلا کومولا ناکا

بیطرز بیان ند بدب میں ڈالدیگا-ای کے از الدیکے لئے بہ رسالۂ نور حق ابھا گیا میے۔ مبلغ کا تربیر کام ہے کہ وہ اپنے ندہی تخیل کو صدا نت کے ساتھ کی جَاعلیہ شا ایک السیال غ کے تحت میان کردے ۔اور ہرجیت شک ڈسے

۱۱۳۰۰ میرانت برمنی ہوتا کہ اوسیردار دگیرنہ ہوسکتے۔ کیامولف رسال تعلیغ کے نظر پیکے تحت اگر کوئی سلان قسم کھا کر پیکھے کہ وہ نبی ہے تو ل کوئی سلان اس کے ایکاربر کا فر ہوجائیگا۔ اہر گر نہیں ورنہ نظام علم ريم و بريم مو جا سُبُگا - ا در شرخص نبوت کا د عاکرے گا - ا وستجول اور ريم و بريم موجا سُبگا - ا در شرخص نبوت کا د عاکرے گا - ا وستجول اور جبولول من تميز كا كوئ معيار إقى ننبس رسكا - مبرحال مُولف صاحب رسالُه نبليغ كى مجت كسى حالت مين ميسى تنهيس بوسكتى -نبليغ كى مجت كسى حالت مين ميسى تنهيس بوسكتى -مولالنه المحتت بيمجي فرائي سِيك وَ مَاكَنَّا مُحَ نَبْعَتَ مَا سُولُ \* نزحمه حِنبك بم رسولول كومسيج كرمطلع نهيس كرتے اس یک ہم عذاب نہیں کرتے " موا فق كسى رستول كاينة نهيس لكما -مزرا صاحب آسكا جواب سابق میں اوا کیا گیا ہے کہ حضور سید احترا ارسول الٹیرصلی انٹرعلیبوا کہ وسلم جله عالمون کی بدایت کے لئے شیرہ زبرا وررحمت للعالمین نباکر مصیحے گئے مر من بين خائم الانبيا وشف - ا وراكب مسايع ركوكي نبي آنيو الانه تحا- ا مد چركمه آب خائم الانبيا وشف - ا وراكب مسايع ركوكي نبي آنيو الانه تحا- ا مد تعامت کے کے کئیروندر متھان کئے اس سنت المی کے تعت آئیے . تعامت کے جمد را نعات اور عذا اِت کی میش گری فر ما دی حس سے صحاح ستّ اور دوسرے احا دیث کی کتابین سھری بڑی ہیں ۔ اور و مشی کوی لفظ بد لفظ صحیح ہورہی ہے۔ وَمَا يَنطِيْ عَن الْهُويِ اِن هُو ﴿ لَمْ وَحَيَ يُوجى - ترجمه-آب اين حواسن سے كيمينين فرماتے مگروحى ير" إس

حجت کے اختیام کے بعد اب حضرت مرز اصاحب کے تشریف لانیکی کیا ضروت ربى - الله يك كارشاد كه انْ هُوَّ الْ أَلَهُ بَيْنَ لَكُوْ بَيْنَ مِلْكِ عَلَا النَّهِ مِنْدُلَ يُلِ ما موركُ الرَّجِمِ مُحَمِّر رسول النَّرْصلي التي وسلم تمرُّوكو لوعذاب شد مدسے ڈرا نیوالے ہیں''۔ ٹرائن ایک میں اور کئی آیا ت ہی جس ملیں سے کھہ نواس سے پہلے ذکور ہو حکی میں ۔ا ور کیجیہ نجو ف طوالت نہیں کی کی ہیں۔ اس اشدلال کے بعد مُولف صاحب رسالۂ شلیعے نے سور 'ہ آل عمران ک سِّ تَنَا النِّينَا سهمُعِمَا كِي آيِن مَنْح ير فر ماكريه إ دعاء فر ماليسمِ كُه اس ا دعار كونجيج لمور بربور بي نقين كے سابتہ احدى جاعت كے سواكو ى اسلامى جاعت تنہر منز صلحتی کیونکہ جاعت احدی نے اسلام کے در دمند می خواہ منا دی و مرا د مر زاصاحب سے می ہے۔ رسالہ نورخی) کودیجھا اور اسکی مدالیس نیں اور اوس کو مان لیا کی آیت مرتومه پوری حسب ذیل ہے د۔ سَ تَبَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مَنَا دِيًّا يُّنَا دِي لِلْا ثَمَانِ أَنْ الصحا بِرَ بَكُوْ ۚ فَا مَنَّا مَ تَبَا فَاغُفِرْ لَنَا ذُ كُو بَنَا وَكَفَّرْ ۚ عَنَّا سَيًّا تِنَا وَتَوْتُنَأ مَعَ الْاَبْرُ لِرِينَ تَبَنَا وَإِنِّنَا مَا وَعَلْ تَنَا عَلَىٰ مُ سُلِفَ وَلَأَيْخُأَ لَوْ مَرِ الْقَلْحُةَ وَ اللَّكَ كَ لَعَلَمِتُ المِنْعَادُ وَكَا سُتَبِعَابَ لَمُهُمَّ سَ تُهُمُ ۚ لِنِّي كَا أُ ضِيبِيٌّ عَمَلَ عَامِلِ مِينَكُوْ مِنْ ذَكَرِ ٱ وَٱ لُئَى

سَ تُهُمُ ﴿ آَنِي كُلُ صِنْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُوْ مِنْ ذَكَرِ اَوْا نُقُلُ اللهِ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُوْ مِنْ ذَكَرِ اَوْا نُقُلُ اللهِ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُوْ مِنْ خَلِمَ اللهِ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

110

کے ذریعہ وحدہ فرمایا تھا۔ اور ہمکو فیامت کے روزرسوا نہ سیکے یفینا تروعات است منظور کرئی اس جو ہو۔ با سے کہ میں کشی تھی کے کا مرکوضا کی کرنیوا لانہیں ہول حمواہ وہ مرو ہو۔ با عورت بیس جن لوگوں نے وطن ترک کیا۔ اور اپنے گھروں سے کیا کے کے اور شکلیف دیگئی اور میری کا اور میں جہا دکیا اور شہید ہوگئے۔ ضرور اُن لوگوں کی تاکم خطا تیس موان کر دور کیا۔ اور میری کا اور میری کا اور میری کا اور انکوا لیے اغریب واضل کردی ہوئے۔ جن کے خطا تیس موان کر دور کیا۔ اور میرور انکوا لیے اغریب داخل کردی ہوئے۔

خطائیں معان کر ووگا۔ اور مزور انگوا بیے باغوں میں داخل کردگی جن کے نیچے نہریں جاری بڑگی۔ یہ اللہ کے پاس سے بدلہ ملیگا۔ اور اللہ بی کے پاس اچھا بدلہ ہے "

اس آیت شرفیه کانعلق آن معالیه کهار رضوان افتد نعانی طبیم اجمین سے ہے حزیوں نے زبول افتر صلی افتر علیہ وسلم کو دیکھا ۔ آب بر ایان لاک آ آپ کے ساتھ ہجرت کی ۔ گھریار۔ مال ومنال اور وطن چپوڑوئی۔ برر جنین واحد میں لڑے حضور محترم صلعم پر جان نثار کی ۔ گھروں سے نبھالی دیے گئے۔ ۱۱۱ مرات ما میں الزملین علی میں مہادکیا۔ اور شہید ہوئے۔ گر بدلہ بانے کے لئے مؤلف معاصب رسالزملینی حق خود کوسنی سمجھتے ہیں۔ اور صرف اس آبت ترفیف کی ملاوت فراکر جندگ تجوری میں تکھیری اگر شھار کا کھون اس آبت ترفیف کی ملاوت فراکر جندگ تجوری میں تکھیری اس میں عند ہوتی ہے ور نہ ارتباد باری تو بہ کے لکیش لاکھ نشکا ن ایک حک سمجی ہوتی ہے۔ انسان کووہی ملیگا حس کی اسسے کوشش کی '' نہ موکف صاحب الا تسلیع نے ہوت کی اور نہ فارج البلہ ہوئے۔ اور نہ کتالیف بائمیں نہیں کو تسلیل کی البلہ ہوئے۔ اور نہ کتالیف بائمیں نہیں کو تسلیل کی البلہ ہوئے۔ اور نہ کتالیف بائمیں نہیں کو تسلیل کیا اور نہ خود قبل ہوئے۔ بہر کیسے اس آبین شرکیف کے مندر جدا نوا الت

مؤلف معاحب رسال تبلیع نے یہ بھی تحریر فرایا ہے کہ :۔

" جن لوگوں نے موعود کو مان لیاہے وہ اس کشتی میں موار

مر گئے۔ اور اون دوسرے بھائیوں کو جو ہورا وی کشتی میں سوار

نہیں ہوئے اس کب معنا کی مدا دیر ہے ہیں۔ اورا نتر کے والا

وَ یَا نُولِ عَمِیق لِیکُ مُنَّ فَع کُمُ مَا فَع کُمُ ہُ ۔ "ترجمہ"۔ ایک گئی

فَع عَمِیق لیک مُنْ وَ مَنْ فَع کُمُ مُنْ اَفِع کُمُ ہُ ۔ "ترجمہ"۔ ایک گئی کے

بیاس بیا دہ یا ۔ اور ہرتسم کی سوادیوں پر دور درازرا ہ سے مجی کے

ایفاد کے لئے دست بدعا ہیں۔

ایفاد کے لئے دست بدعا ہیں۔

آئیت کا تُو کَ سَ جَالاً مرقومہ سے بڑمنے والے کونفیناً پینے ا موگا کہ بدآیتِ شریفِ تماص مرزاصاحب کی شان میں نازل ہوئی ہے اور

و مائس گے لواسونٹ لوگ اسکی نبوت کی تصدیق کے لئے ہرتسمر کی سواریو کے پاس فا دیا ن کو چلے آوننگے ۔ کیونکہ آئیت شریف جس مقامرے تحریر فہائی گئی ہے۔ اور مُولف صاحب رسالۂ نبلیغ کا ایفاء کے لئے دست کہ عار ہو اطرحتاً مركوره امورير دلالت كراسي كامركف صاحب رسالة مليغ كايطرز تحرير یوری آیت مرفو مرزیل کی تلاوت کے بعد وقا رکو قائم رکھ سکتاہے۔ کیا کوئی إنصاف لينداس طرز بيان كوليند كركيك برگزنهين ى شَيْئًا وَطَعْ بَيْتِي لِلطَّا لِفَيْنَ وَ الْقَاتِمُيْنَ وَالرَّكِّ لِعِ السُّيِّ حِ وَ أَذِّ نُ فِي النَّاسِ مِا لَجِّ كَا تُؤك رِمَ جَالًّا تَوْعَلَىٰ كُلُّ ضَامَرٍ بَّا نِينِ مِنْ كُلُ فِجِّ عِمِينِي إِلْيَسْتُمَا كُولُ مَنَا فِع لَهُمْ رَيَنَ كُرُو اللَّمْ إِنَّهِ فِي أَتَّا مِرِمَعُلُو مَاتِ عَلَىٰ مَا سَنَ قَهُمْ مِّن بِهِ هَا الدُّنَّا عَكُوْ أَمِينِهَا وَاطْعِمُوا الْهَا لِينَ الفَقِيمُ لَا لُمِرِهُ جَعَ-ترحمه- اور نے ابراہیم کوخانہ کعبہ کی مگہ نتلا دی ۔ اور مکمر و ماکہ مرہے ساتھ سی حزاد نزرک ندکرنا ۔ا درمیرے اس گھر کوطوا ف کرنیوا لو آ اورنماز ٹریجائے دالون کے لئے اک رکھنا (اور بیمی حکمد ماکہ اے اسراہیم) لوگو میں تج کے زمن ہونکا آ علان کردیجائے "اکہ لوگ تھارے یا س بچے کے لیے ا پها ده يا اور د بلي اوشينول برسجي دورورا زرا هول سے ابنے فوائد کے ليے آگا

۱۱۸ ایم مفرو ( ایا مرکسران) بین الم مفرص چوبا بین پرزیج کے وقت اللہ الم مفرو ( ایا مرکسران) بین الم مفرص چوبا بین پرزیج کے وقت اللہ المور کا ایم کیسی کی اور کھلاؤ بھوکے تقریر کی ۔ اور اس کے کیسی سی کھاؤ کے کہا تا ہم کی ۔ اور ایس کے کیا معنی کے گئے۔ اور کہان کی کے کہا معنی کے گئے۔ اور کہان کی کشریع کینگئی اور کہاں حتم کیگئی۔ یہ نہایت غور طلب المور ہیں ۔ آ بہت شریع کینگئی اور کہاں حتم کیگئی۔ یہ نہایت غور طلب المور ہیں ۔ آ بہت شریع کینگئی اور کہاں حتم کینگئی۔ یہ نہایت غور طلب المور ہیں ۔ آ بہت شریع کے دور کہاں کی تعمیر کرنے اور ایس کے دراجہ حضرت ایرا ہم علیہ السلام کو حکمہ یا گیا کہ مقام معیتنہ میں کعبتہ المدور کی تعمیر کرنے اور اس کے دراجہ حضرت ایرا ہم علیہ السلام کو حکمہ یا گیا کہ مقام معیتنہ میں کعبتہ المدور کی تعمیر کرنے اور کی تعمیر کی تعمیر کرنے اور کو کی تعمیر کرنے اور کی کی تعمیر کرنے اور کی کی تعمیر کرنے اور کی کو میں جے کے فرص ہونے کا

کا میسرسے اوسو بال وصاف رئیس ۔ اور تو تول بیں جے نے وص ہونے کا اعلان فر مائیں تاکہ لوگ دُور دراز مقامات سے آگراہیے دبنی و دنیوی فوائد مال کریں ۔ اس آمیت کو کمطرح مرزاصاحب کی نشان میں ظاہر زوایا گیاہے اورلطف تو بیہ کے کہ جناب مرزا صاحب نولیڈ جے سے بھی سبکہ وش تنہیں ہو۔ یہ تو کلام یا کہ سے گتا خی ہے ۔ اس سے احتراز ضروری ہے ۔ الوض جنقار بیہ تو کلام یا کہ سے گتا خی ہے ۔ اس سے احتراز ضروری ہے ۔ الوض جنقار مقام نے اس کا مخروا تی گئی تھیں ۔ وہ تمام خلا ف مؤلف صاحب مسالہ سمینی فیصل ہوئیں جس کا آخری

 متصے ملکہ سید الرسل سمر دارا ورخانم الامیا ہیں اور صورتحدالرسول سیسلم مختیم کوئی نی نہیں آسکیا ہے اور مزاعلام اطرصاحت مبیع منحدی میں اور نه نبی اور نه انکو پانسے کی مرورت ہے اور زحب عقائد الی سنت و انجاعت نجی انتخے کو بوایان اقی رہ مکتا خوانمینہ الکتیا ب

' يَا يَجْهَا الَّذِينَ أَ مَنُوا الَّقُوا لِلهَ حَتَّى ثُقَاتِهِ وَكَهَ مُثَمُّ ثُوَّا الَّهَ لَمِنْ فَ عِنْ عِنْ مَا عِنْهِ إِلَيْهِ جِهِنِعًا قُلَا لَفَحَ قُواً وَاذْكُرُ وَالْهِمَ اللَّهِ عَلَيْكِم إِذْ لَكُنَّةُ أَعْلَاءٌ فَا لَّفَ مَنْ قُلْقَ مَكُم ۚ فَاصْبَعَتُمُ مِنْغَمَتُهُ احْزَانًا وَكُنَّمُ عَلَىٰ لَهُ اللَّهِ مِن النَّارِ فَا لَقَانَ كُوُّ مِنْهَا كُنْ اللَّهِ يَلِّمِنُّ لَكُمُ ۖ النَّامِ لَعَلَّكُو تَحْمَتُهُ فِينَ ﴿ مِرْمُ ٱلْعِمْ إِن مِينَ مُرَكِرَهِ مِن الشِّرْتِعَالِيكُ مِنْ الفِّقِ وَاتَحَا دَكُو اكان والون كے لئے نعمت فر ہاكر بيراحسا ن جلا ہا كرجبوقت تم لوگوں میں اہمی عنا ودشمني نفي ائترقت ميں نے انونضل واحيان تنھارے قلوب مرا الفت سدا كركے شِنْهُ أحوت فالمركر و ما اگراسطرح سمائي فأركي فائم ندكيجاتي تو تمرلوك سجى روزخ كا اندكن موجلت بين تم استمت عظي كونه جيوزوا وراسي اختلا فات نه سدا كروا ورا مشراك اس ( قرآن باک وا تراع حضورت الموجود ات کومضبوط کمرشے رہو ورز تھا کہ کے تعلی د وزخ نیارینے بیمائیوغورکرواو را نصاف سے کا لود کموفراک کرم کونزول فرما سال سے زا کدع صدیمو ناہے۔لا کھو ل علما داو لیا وا فیدصلحا ومختین مفسرین ا حمل کی نیے صفرت مزرا صاحب کی طرح خلاف جاع امت قرآن اک کی تعمر دُنفسر نه مراک لياصحابه والعبين وتبع التتابعين رضوان الثيوليهم ميس مصرزبا وه كوئياورنتي مطالبت معانی قرآن یک کے سمجنی کا دعاد کرسکتی ہے اور وہ ا دعا بحق بجانب موسکتا ہے صوابور

بہل واضاحب کی صفح کی مقد رہے ہیں۔ مزرا صلاحب کی سے ایک وجامت برحزمہ میں جرا نقلاف بریا ہوگیا ہے۔ اسکا الزم کر کے رہیکا کیا خدا ختیا ہوں ابعدل مما جاء ھیم البتینات کے کون مور د ہورہے ہیں۔ لیندا لیے اختارہ کا وفت ہیں جرا اس کم ور ہو رہے ہیں کیا کر وڑون سلما نو نگوشھی پھرجاعت مزا کئے جاری ہاگئ خانج کرسکتی ہے تجا اس کے کموجو وہ اختلاف کو مٹایا جائے مزیر خاخت ویتا ہوں میر برکہ سکو وروالیسر اُمّا کہ بدی تحویٰ اِلَی المرائی کہا ہے تھی اور تراکن مجریہ کو صفوت ویتا ہوں میر برکہ سکو وروالیسرا صلع سے خیاب مزا صاحب کے دعا رنبوت کہ ہارے اور کا کی جریہ کو صفی طا برا سے کا داجہ او بلا اختلاف کیا مز ضا کو رسوال کرم صلع کے اسو دہنیا ور تراکن مجدیہ کو صفی طا برا سے ایس اور ایک ہوئے کی دن تھی

کامرف ایک بی راسته اورگمرا می کے منزاروں ۔ جنگ مفتا ودوملت ہمدرا غب رر بینہ ﴿ جِولَ مَدیدَ مِقْیقِت رو ا فسا نه زوند بارگا ورت الوَّت مِی نهایت عجز وا دب کے سانتہ مجلوم کی دعاکر ابوند خوا اجلم سانا کواسو پھینہ بررمینے کی توفیق عطا فرما ۔اورنوری سیمسلما نون کے طوب کومتورکرا وران

لواسوة حند بررسبن في لوقيق عطا فرما اور لورش مسيسها لون في ملوب لومنور آراورات بابهي اختلاف كودور فرمايتم بَّهُنَا النِنافي اللَّهُ نَياحَسَنَهُ اللَّهِ عَلَيْ خَسَنَهُ الْمُحِينَ وَعَلَيْ وَقِنِاعَنَ ابِ النَّاسُ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ حَيْرُ صِلْقَهِ سِينَ نَا هُجَيِّنَ وَعَلَيْ الله وَرَاضِعًا بِهِ وَ أَنْ وَاجِهِ وَ دُتِّ يا نَهُ اجْتَعِينَ بَرْحِمَتْكَ بِالرَّهِمُ الرِّرَاهِ اللهِ

سيدا ولياً وقاوري { ريل بي كرث يتقر شكنه

المرقوم والرصب كالصرتا

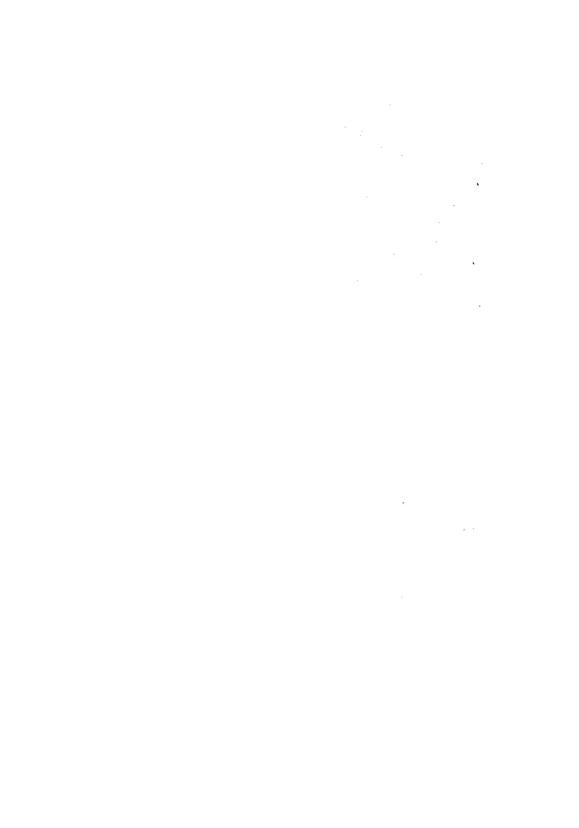

ארץ ליונטיב

This book was taken from the Library on the date last stamped. A fine of Janua will be charged for each day the book is kept over time.

16 . IAN 937

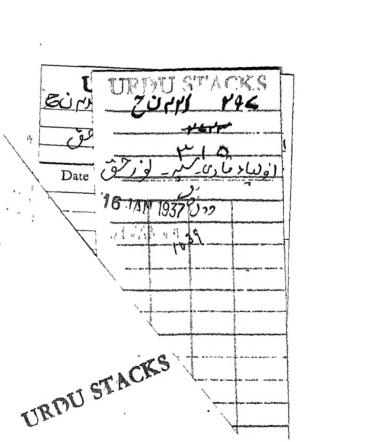